### وماعلينالة البلاغ المبين

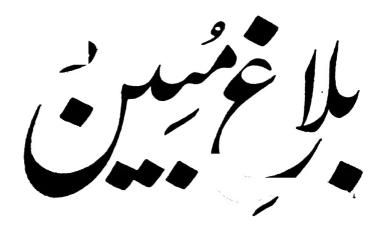

يىنى

مكاتيب المركان مكاتيب المركان

ا ز محد حفظ الرحمٰن سنواوی

| فرست مضایین م    |                                    |       |            |                                        |       |  |  |  |
|------------------|------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|-------|--|--|--|
| مغ               | مضاین                              | بنزار | صفحہ 📗     | مغاين                                  | نبرال |  |  |  |
| .09<br>.09       | بجرت نائي                          | 44    | الفالع     | مقدمه - دعزان صول تبليغ مآياتٍ قرأني   | 1     |  |  |  |
| 39               | ِ قرکش کا و فد                     | 7/    | #          | 1                                      | 1     |  |  |  |
| 09<br>77         | با در يول كورشوت                   | ro    | 7          | بليغ رسالت                             | ٣     |  |  |  |
| 77               | مها جرین دربارنجاشی میں            | 74    | 7          | رمات ليل مبلادور معرف وكمل بحيل فن     | س ا   |  |  |  |
| 75               | حضرت معفرهني الشعذى تغرير          | 76    | 4          | دورار دور . تيا دسة الاست اركان خاندان | ٥     |  |  |  |
| 7 <u>0</u><br>76 | نجاشی کا نیصلہ                     | 71    | #          | نبياد وريحدد ونوسيع                    | 4     |  |  |  |
| 75               | مسلمانوں کی مهدر دی مجاشی سے سامة  | 79    | 兴          | چریقا دور بعثت عامه                    | 4     |  |  |  |
| 44               | وعوت اسلام                         | ۲.    | 1          | اموه حسنه                              | ^     |  |  |  |
| 許                | المحمد شنا وهبش                    | ۳۱    | 41.4       | طريقِ دعوت                             | 9     |  |  |  |
| 4                | نائه مبارک نبا مامع ینجاشی حبشه    |       | , , , ,    | حكمت                                   | 10    |  |  |  |
| 4                | كتوب المعمه نجاشي حبشه             | سوسه  | 7 <u>4</u> | موعظة حسنة                             | "     |  |  |  |
| 설                | دربارِ رسالت سے صمہے نام دولر کنوب | ماسا  | ri<br>Fig  | مجادلة مسنه                            | 14    |  |  |  |
| 쏬                | حفرت أتم جبيب                      | 20    | عب         | عنوان فرايبن سيدالمرسلين               | 190   |  |  |  |
| 净                | ا يك النكال كاجواب                 |       | ۳۸         | ا يا بيا الرسول تبغ الآية              | ۱۳    |  |  |  |
| 新                | اکی اشکال اورم س کاهل              | 46    | 19 11      | عزم دعوت                               | 10    |  |  |  |
| 94               | سيربة علبيه كاتنفيد                | i     | الم        | عجبیب دا تعه                           | 17    |  |  |  |
| 92               | علامرُسٹىلىكا ريا زك               | 79    | 77         | ببلابينا مرشاه مبندسك نام مبشه         | 14    |  |  |  |
| 100              | أمحالشير                           | ۴.    | 44         | نجا شی                                 | 10    |  |  |  |
| 1.1              | غزده م توک ادر نجاشی کی د فات      | ۱۱    | 40         | ا بچرت مبشہ                            | 19    |  |  |  |
| 117              | الفيدهافظ زيدالدين عراتي           | ٦٧    | 8.         | نهرست اساد صاحرين اول                  | ۲.    |  |  |  |
| 黑                | د در ابغام قبرردم کانامه دوم       | سهم   | 00         | بجرت اولے کے اصحاب کی تعیین            | rı    |  |  |  |
| 100              | الم غلبت اردم الخابة               | 44    | 0^<br>0L   | میاچرین ِعبشہ کی دا ہی                 | 77    |  |  |  |

| مغر    | مناین                                      | نبرار | منغہ  | سفاس                                                   | نبرتار |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------|
| 100    | اسري كه دربارس حفوت علولته كي نغرير        | 76    | ١٠٨   | حدو و روم                                              | 40     |
| 100    |                                            | 44    | 1.0   | روم کی و حباتهیه                                       | ۲۳     |
| 109    |                                            | 79    | 1.9   | برَقُلْ قيمرِرهم                                       | 42     |
| 117    | زدال مكوسع فارس                            | ۷٠    | 127   | مفرت وحياكلبي                                          | ۸۸     |
| 101    |                                            | 41    | 111   | <i>ہرمل کی پینگ</i> وئی                                | 9م     |
| 12/    | نامهٔ مبارک بنام مرفران ماکم رامبروز       | 45    | 119   | دعوتِ إسالام                                           | ۵۰     |
| 144    | اشرس ا درهدست الدموسي استعري               | سوع   |       | حفرت الوسفيان اورتبير كاسكا لمد                        | اد     |
| 140    | برفران اورهزت عربن الخطاب في دين           | ۷۳    | سواا  | نامهٔ مبارک بنام هرقل تیمیرددم                         | or     |
| الما   | بالنجال سبفام عزير مِصرمقوقس كم نام        | ۵2    | 1100  | نیاق مِلادرِتنعِر                                      | ٥٣     |
| 109    | وعوت إسلام                                 | 24    | 114   | سےرتِ طلبیہ کی روایت                                   | ٥٨     |
| 149    |                                            | 44    | 114   | بخاری کی روا میت                                       | 00     |
| 10.    | نامهٔ مبارک بنامتنا و مقونس میمنایینها     | ۲۸    | 117   | اضغاطرها كم روميه                                      | 27     |
| 101    | واب مقوتس في مصر                           | 4     | 114   | ا ضغا طرک شا دت                                        | ٥٤     |
| 101    | مفرت ارئيمًا مبول سلام                     | ^•    | 119   | ابن سعدا در طری کی روایت بر ماکه                       | ٥٨     |
| 100    | ستيخ طلال الدين مسيد ولئ كى روايات         | ^1    | 171   | ابك عجيب دا قعه                                        | 09     |
| 104    | زدا <u>ل</u> معر                           | 1     | 쀼     | زوال ، وم                                              | 4.     |
| 109    | السر مبارك ك كيك تاريخي مجث                | ^-    |       | مبراينام كسرى خرد برونرك ام-                           | 41     |
| 뱕      | مجمل بنام بوذوبن ملى شاويا ركي تأعلير بوذه | 14    | 74 14 | افارس۔                                                 |        |
| 뭐      | المنه مبارك بنام موذه بن على               | 10    | ٠.    | نامرُمبارک بنام خرو پرویز کسری۔<br>"                   | 41     |
| 144    | مفرت سليطاره كى تقرير                      | 77    | 10    | فارس ـ                                                 |        |
| mr     | بؤوبن على كاينا منب الرمط اسطيروه كان      | 14    | 哥     | مولاً ما تطامی اور و بهستان خروبر ویز<br>این به بر این | 790    |
| المادا | زاد المعاد كى ردايت                        | ^^    | 121   | النامئة مبارك يقم<br>ان المرارك يقم                    | 46     |
| 매      | التوال بينام حارث بن شمر خماني كام         | ^9    | سوسوا | ا ما مبد رسول اکرم اور شروستا و ایران<br>ا             | 76     |
| 提      | طرت بن شمرغها نی                           | 9-    | 14 41 | انجام بد                                               | 77     |
|        |                                            |       |       |                                                        |        |

| ~          |                                                         |         | Γ        |                                                      |           |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| مغہ 📗      | مفاین                                                   | نبرثار  | مغه أأ   | مغاین                                                |           |
| r.         | Pm . 1'1                                                | 1900    | !!       |                                                      | نبغار     |
| P.4        | (1.1.1                                                  | الماعا  | 뺽        | المرمارل بالمعارف                                    | 91        |
| 71         | Sela 50 1                                               | 150     | 140      | زوال محلومت نشام<br>مورور در در و و مدر موسر م       | 9-        |
| ۲۱۱<br>ااع | 11/2 / 11/2                                             |         | 121      | المرال بينا م ملبن بهم مح مام                        | 92        |
| PIF        | الحرف الدرسرك ساديا فأديب سوا                           | 124     |          | معرت تباع کی تغریه                                   | 9~        |
|            | 1 ' ' 1                                                 | 116     | 140      | اجبداه دمها المتي سلاي                               | 94        |
| 710<br>714 | الريف مردار حرف بالمريح المراس                          | 120     | 144      | وال بينا مندرين ساله ي حاكم يحرين ام يوون            | 94        |
|            | 1 10 10 10                                              | 179     | 160      | مندربن سادي                                          | 96        |
| 岩          | دا قدی کی د دایت بر مقبره                               | 194.    | 160      | ابن سعد کی روایت                                     | 907.      |
| H          | انی فدره کے نام پیغایم اسلام                            | ارس     | 164      | المرة مبارك عكس نامة مبارك                           | 99        |
| 119        | ننا وساده ك أم سفام مسلام                               | اسوسوا  | 144      | منذر کے نام دومرا نامز مبارک                         |           |
| 119        | امرابن وأبل الميغايب لام يكربن وأل                      | السوسور | 160      | الإل بن الميكنة المبنيام المام                       |           |
| 1 7 F      | انتسل بن مالک البیا                                     | الهوا   | 149      | ا مربعب سے ام بیام اسلام<br>امربعب سے ام بیغام ہسلام | 1-1       |
| 150        | 1                                                       | 100     | 12. 18   | 1                                                    | 100       |
| 122        |                                                         | ا بسرا  | 10.17    | المعفرين جلندي سيحنام ببعام إسلام                    | 1.00      |
| 444        | 11 11 21                                                | ا سر    |          | وعوتِ مسلام<br>حدرت عرو بن العاص درعبد كي تفت كم     | 1.4       |
| 774        | 4                                                       | 117     | 100      |                                                      | 1.0       |
| ma         | , ,                                                     | - 11    | 144      | اتیمری نام در را پیغام شدم                           | 1.7       |
| 171        | أنبرت ولأ الحريم وطل                                    | 19      | 兴        |                                                      | 1.4       |
| 140        | ارد و کودی کر سی می                                     | 14.     | 124      | المدمبارك نبام نجاشى درم فسيعر                       | 1.0       |
| 101        | - ( - )                                                 | اس      | 論        | الريد وم ك ما موعوت مهلام و د مدالحبدا               | 1.9       |
| 100        |                                                         | 4       | 197      | ويعنابن وتبدر ترألن ليسكه نام غيام الام              | 11-       |
| 1441       |                                                         | 7-      | 19 1     |                                                      | 111       |
| LUN.       |                                                         |         | 190      | ا 'نامُدمبارک شام یو متنه                            | 111       |
| LOLA       | ۲۸ کسیلهٔ کذاب اورنسیصلهٔ نبوی<br>کی زیداری             | 18 14   | يم الم   | المنزران بني كلب كودعوت الأم سنك                     | 15-       |
| 17 17      | ۲۲ کمفیرا بل قبله<br>۲۲ کمنس مرتد                       | ~       | م م      | المواكمة ومنت من المراكب المراكب                     | 10        |
| 170        | 1 .121                                                  | 11 '    | 야   '    |                                                      | 10        |
| 179 //     | م ہا کیلئے دخاد<br>مع جاد                               | " II '. | ۲        | ا مسيله كاجاب                                        | ,7        |
| YAP!       | ه ۲ انبلینے اسلام                                       |         | رک   ۵۰  | 1. 1. Cl. Annuall                                    | 14        |
| YAP YAA    | ۲۵ اسلام ۱ در در ابایت                                  | ۱   ا   | .,       | ا ما حدومطایا                                        | ı         |
| 19.        | ۲۵ اسلام ادراس کامول جنگ                                | ۲ ۲     | م ا٠٠٠   | ال النابي تميرك أم بنايم الام سلده                   | - 1       |
| 学          | ۲۵۱ اجا دیے مثل او کے اسلام یاغزیہ کی ملفیہ<br>دیمہ احد |         | **       | ا انامت مبارک                                        | r.        |
| 194        | ۲۵ اجب زیه<br>۲۵ ان <i>دست ت</i> ف                      | ' II '~ |          | ا بن ارم صفاد عدر سلم ك نشارت                        |           |
|            | 1-71                                                    | 11 7    | معند الم | و اردان معروت عنام بنا مهمام                         | <u>.1</u> |

# نعارُو م

جناب مولانامو نوی سعیداحمد صاحب فاصل دیوند مولوی فاصل می اسے۔ بر و فیسر علوم مشرقیه کالج فتیوری دہلی

ٱلْحَدُنُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمُ عَلَىٰ عِبَادِ \* الَّذِينَ اصْطَفَ سينير المصلى الشرعيية لم كى حياتٍ ياكيزه مضغلت صدبا مصنفير إسلام في قابل فدانها لكى بىن اوراس كترت سيكفى بىن كراج ككسى على يا دبي موصوع براس قدرسير ماصل كتابي منيت منیں کی گئیں۔ سرتِ مقدیسہ کی ان کتابوں میصنفین نے جا ال رسول اکرم منلی السطار مرمی المال ندگی مے ختلف گوشوں پر بوری شرح و بسطے سائقد وشنی ڈائی ہے م اس کے ذیل میں انفول في الجيم أن فرامين ومكاتيبِ عاليه كاليمي وكركياب جومحملف حالات كوريا فرونيا كفِحْلف حسول مي ارسال كَ كُور ميرت مقدسه كى كوئى تصنيف ال مكاتب اليرك ذكرس فالى منيں ہے ، اور ان میں خطوط سے مقلت دو سرے حالات بھی کسی قد دفعصیل کے سابھ ملکتیں سكن يكناغا لبأمبالغه سيكيرفالي كداردوس آج تك كوئى كتاب ليى تصنيف فيركيكى حب كاموضوع واحدهرت ان فرايين مقدسه كى ممع وترتيب اورم ن ميمتعلى مبين قتيت تاريخي حالجات داسانيدكا پورى محنت وجال كابى كےسائة بهم نينجا نا ہو۔ جو خالص نبليغيا كى غرمن مستعمر كئ ين اوراس السلمين جوابم حديثى وتاريخى انتكالات بيدا موجات ين م ن كوليس لسنديده المدب المريع النظري كرما تقد فع كيا كيا موكة تاريخي بيانات اوراتاناده ردایات میں کو کی تناقض باتی نه رمهامو-

مقام تنكرب كمحترم بعانى حضرت مولانا ابدالقاسم محرحفظ الرحل صاحب بيواردى جاني متعثر تصانیف سے باعث مندستان کی علی نیاس ایجی طرح روشناس مو چکے ہیں آئے اس ہم ضردت کی خر توجه فرمائي مينانجياب إيك مديت كالمحنت وكاوش كع بعد بني نظركتاب حوابي نوعميت مي لقينا مع مثل ہے ملک قوم مے سائے بین کر رہے ہیں۔ قارئین کو اماس کتا کے مطالعہ سے بعداس قیقت کا هودا قرار كرينيكه كس ي موهوع كتابيا كوني كوشه السامنين سي حوتشنه عيت رئميا بود ادريح ونقدروا يات كاكونى مهلوب سيامنين سيحب سياس كتاب يركلم نايا كيابو موضوع تصنيف سلسه ين البكوجها كهين كوئي موادمك مقاسي است حاصل رفيس كوتا بي منس كي فيتلف فتوق علوم کی وه ممام طبوع دخیر طبوعه کتابیر عبراب متا کریستے تھے اوجن سے سی حدیک بھی اس ضعوع کی تعیق میں فرمسکتی تھی دہ سباس کتاب کی تصنیف سے وقت آئے میش نظر رہی ہیں۔ اس بنار بر بے ذوبِ تردید کہاجا سکتا ہے کہ زند قهٔ دا محاد سے اس ہولناک درمِ فرامینِ نبوی سے علی ایک ایک ایک ایک شائع كرناح إس لسله كى تاعظى و تارىخى مباحث بنيتمل بو ، اورس سك مقدمة س تبليغ ك اصول طرق مفصّل محبث كى كمي مونفينًا علم و مرسب كى اكي عظيم الشان خدمت، فجراه السّر عنا وعرب المسلين المِيّاكَ بِين حصول بَرْقِتم ہے۔ بیلے حصد کا نام اصول تبلیغ ہے۔ آئے اس میں بتا یا ہے کہ و كى نشروا تاعت! وركلية حت اعلاتيقيقى كاصح طريقة كياجه اواسلام في أس كه اليكيا اصول وضع كئيس برفريل بيريمي بتايا كياب كتابيط ضرمين مناظره كاجطر بقيه مروج بساوترك بالعمم ندمب کی ایب بڑی خدمت مجماجا تاہے درکس حد نک سلام سے مقرر کئے ہوئے اصول تعبینے کی دو میں شرعی اور درست کہا جا سکتا ہے ، فاضِل مضعف نے موجود ، طرقِ تبلیغ کی تحلیل رہے کے بعد بنايا ہے كەن مىں سے كنرومبنير مكبرسب طريقے غيرسلم جاعمة ں كے اختر اع ذہنى كانتنج ہيں۔ اور ببعض السلفاخراع كئے كئے كتے كدوه و وسرم ندامب وران سے بینیوا كاس كى تحقیر كرمے خوو

ا بنے الاس کے سے بردہ بیٹی کا سامان کرسکیں۔ اور دوسروں کو اس کا موقعہ ندیں کہ دہ اس کے مذہب باطل کی غلط تعلیمات کی طرف متوجہ ہوکراس سے عیوب کو اسکار کرسکیں۔

دَومارِهِ مَن فرامِنِ سِيدالمرسلين سے عنوان سے مُعنون سِياس مِن المخفرت ملى الله عاليه و مُم ان فرامين مقدسہ کوجع کيا گياہے جراہنے دنيا سے فتلف اور نا ہوں سے نام روانہ فر لمنے عضاور ان فرامین سے سائفوان سے تعلق ماریخی وصرینی حالات کو بیان کیا گیاہے کہ انجا یہ حقد مہدتیا ہو متم باتشان ہے۔ یہ حقد اول سے آخر تک حضرتِ مصنف کی وسیع النظری - وقیقہ دسی - اور مهارتِ

تیس آریشہ سائے دعبر کے نام سے دوسوم ہے اِس میں دہ تمام معرکہ الا الدہبا صفیق جو اسخضرت ملے الدہ علیہ وعبر کے نام ہے دارین ارسال کے گئے میں اس معلیہ الدہ الدہ الدہ کا معہد میں جہاد کی معتبد میں جہاد کی معتبد میں جہاد کی معہد میں جہاد کی معتبد میں جہاد کی معہد میں جہاد کی معتبد میں جہاد کی معتبد میں جہاد کی معتبد میں جہاد کی معہد میں معہد میں جہاد کی معہد میں جہاد کی معہد میں کہ دو اس سے متب میں جہاد کی تو نین اور فاصل مصنف کو اجر جربل و تواب ادری معہد میں معہد معہد میں مع

ایں د عااز من داز مبله جاں سین باد

### اُصُرول ببلیغ اصرول برایع جصته اول

مطيعة واجريس وبلي

### بِسُ مِلِيلِّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمُ

يَا يُهُاالنَّبِيُّ إِنَّا الْسَلْنَاكَ شَاهِلُ الْوَصُبُشِّرً الَّوْنَانِ يُرًّا فَ

كَاعِيّاً إِلَى اللهِ بِالْخُونِمِ وَسَيِلَجُالَّمُنِيُرُّا. اللهِ بِالْخُونِمِ وَسَيِلَجُالَّمُنِيُرُّا.

نزحمه

اے نبی ہم نے بے شک آب کواس ٹنان کارسول بناکر بھیجا ہے کہ آب گوا ہ ہوں گے اور آب موں گے اور آب مون گے اور آب موٹ کوا مشر کی طرف آب موٹ کو اسٹر کی طرف میں موٹ میں کو اسٹر کی طرف اسٹر کی طرف میں اور آب ایک دوشن جراغ ہیں ۔

ٱۮ۫ۼٛٳڸٛڛؘۑؽڸؚۯؾؚڮٙۑؚٳٛڬؚڮڵؙؙؙؠڗؚۘٷٵڵ؈ؙۼڟڗؚٵڬ۬ڛڹڽڸؚۯڗؚڮٵ**ۮؚڵۿؙ** ڽؚٵڵؘؿ۬ۿؚٵڞٮؙڶٳڽٞۯ؆ڮۿۅؙٵۼؙڶۯۺؚؽۻڰؘؽڛؠؽڸڔۘۄؙۿۅ

أعُلَمُ بِإِلْهُتُكِ نِنَ رَضَ

نرحمبه

آب ابندس کی راہ کی طرف علم کی باتوں ادرا جون صیحتوں کے ذریعیہ سے بلائے ادران کیساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے سے ب کا رب خوب جانتا ہے۔ اس نخص کو بھی جواس سے راستہ گم ہوا اور دمی راہ پر جلنے والوں کو بھی حذیب جانت کے۔

لأم على عباده الّذين اصطفا

### طلوع آفياب نبوكث

إِنْ رَسُولُ اللّٰي اليكم مُصَدِّي قَالِمًا بَيْنَ لهن الرئيل من الاراك رسول مولاه ومها المؤولة بَكَ يَكَ مِنَ النَّوَارَةِ وَمُبَنِّينًا إِبُرِسُولِ كَاتَعَدِينَ كَرِنَ وَالْأَاوِرَ الْجَ بِعِدَا عَ والْعُرسول كَا

وَاذْ فَالْ عِيْسَى بَنْ مَنْ يَم لِأَ كِنِي إِنْ أَيْلِ إِن الروه ومت يادر وبيك عيلى مريد فسرايا يا في من بعير إسم من آخي رصف، الناست العوالا بول حب كانام احرب

تقریبا چدسورس ہوئے کنبوت عیسوی کا دورگذرگیا، دنیا میں بنے والی مخاوق نورِنبوت اورفیضان رسالت سے فروم ہو چی، جہالت وضلالت کے تاريك باول يتبته جع بوت اور شرك وكفركى بارش برساجات بي اكسى قوم يا كيى خاندان، كمي ملك ياكسى سرزين كى تخصيص نہيں يجم ہويا عرب،مشرقٰ ہو يا مغرب، كائنات كا ذرّه ، ذرّه وحواب غفلت ميں سرننار ، اور پر دهٔ ظلمت ميں ستور ہے ، بھائی سے بھائی کو مجتت ہے نہ باپ کو بیٹے سے ، شکل وصورت ہیں اگر حیب النهان بن، مُكرخصاً ل وفتها كل حيوا نؤس سے بنی برتر، اُدلیِّک کالاَ نعام بَلْهُمْ ضَ سرزمین عرب ، لاّت وغرّبی اور نا کله و آبل پر فدائتی توعم کے بننے والے

اہ ۔ پیش ج پایوں کے میں بلکوا نئے بھی برتر - ۱۲

مها دیواور کرشن کی مورتیوں سے بجاری ،آگ کے برستا روا وشمٹ قمریا اہم فی نیردان کے والد وست بدا ؛

غرض ربع مسکول کا جَتِه جَتِه فداے واحد، مالکِ فیقی، کوفراموسس کرکے نحو دساخته اصنام برستی بس مصروف ومنهک تها،

تقديسِ اللي كا وه خاص مقام جو وادى غيرذى زيع لينى بن كهيتى كى سرزمين ب یکید" کے نام سے یادکیا جا تا ہے اور رحمتِ اللی کاوہ گہوارہ جس کی بنیا داہر اہمیت اللہ کا دہ گہوارہ جس کی بنیا داہر اہمیت اللہ آمعيل رعليها السلام، جيم معاروس عمقدس بالتول سے ركبي كئى ،، ونيا كے بتكول مي سب براور علىم التأن بتكده مانا جاتاتها - يكايك خدائ قدوس تح جلال وجرمت اورغيرت كوحركت بموئي اوروقت آبيونيا كفلمت كدوس كى ظلمت مث جائي تلاس ك بنت منا بوجائي، أتشكدول كى أتش بجد جائے ، اوركر أه عالم كا كوشد كور بترت ١٥٠ قاب رسالت كى ب يا ياس روشنى سيمنور بوجائ، يا يركي كه دعا مُخليل اورى نبارت مىيى (على مالصادة السلام) كى قبوليت واجابت كى كميل كا وقت أكما -۵ رسیع الاول مطابق ۲۰ اربل س<sup>اء</sup>هه یکی صبح وه صبح سعادت متی ،جس میل فتار<sup>ب</sup> رسالت نے بہلوئے آمنہ سے ہویدا ہو کر طلتکد و عالم و بقته نور بنا دیا ،اوراس کی رحمت بعرى شعاعول سے كفروضلالت كى تارىجوں سے تام بردے چاك كرديتے . دحی الی کا نورمبر، رحست باری کامپیط اعظم، نجرسخا ،ابرکرم ، پیکریدی ،صورت

وی ہی ہو ہے ہے اور سبم رسی ہاری کا مبطوا تھم ہور سے ،ابر کرم ، بیلر بہتی ،صورت آدم، عالم وجودیں آیا اور اس سے بنتارت و صُبقتی اربی سول یاری من بعثی ہوئے انتھیں مفراز ہوکر دنیا میں توحید کا علم بلند کیا ،اور سیکر وں برس سے بھٹے ہوئے غلاموں کو اسکے حقیقی مالک اور آقا کے سامنے جہکا دیا۔اور صدیوں کے بھولے ہوئے سبق کویا د ولاکردلوں کی سبتی میں وہ آتنِ شوق بھر کائی جس سے کفروشرک کی نیا کوجلاکر آن کی آن میں خاکِ سسئیا کردیا ،

### مبليغ رسالت

باایگا الرسول بانغ ما انزل الدک دانده الم بنیر جو پرترانارگیا م کودگر تک بونجادد ایک وقت وه تقاکه فعدا کے بغیر ، اوراس کے رسول ، دنیا کے الا دی اورعالم کے رہنا، فاص قوموں یا فاص ملکوں میں نذیر و بغیر نکراتے ، اورا بنی رسالت کی بسینے واشاعت کے بحد و دعلقوں میں فعدا کا بیغام سناکر مق رسالت و نبوت اداکرتے رہ ، آدم و نوح ، شیدت و ادرس ، ابراہیم و اساعیل ، یعقوب و پوسف ، فاقد ، وسیان ، موسی وعیلی ، زکر یا و ایباس ، پونس و ذواکلفل ، اعلیم الصلاة والسلام ، وسیان ، موسی وعیلی ، زکر یا و ایباس ، پونس و ذواکلفل ، اعلیم الصلاة والسلام ، یا دران کے علاوہ تمام کو اکرب نبوت اینے اپنے نرمانییں ، دوج النی کی آغوش میں تربیت یا دران کے علاوہ تمام کو اکرب نبوت ابنے اپنے نرمانییں ، دوج النی کی آغوش میں تربیت یا کو اور دختال بناتے ، اور اینی ابنی قوم کو داؤ ہدایت دکھاتے رہے۔ یکن نبی اُری و میرسند اور دختال بناتے ، اور اینی ابنی قوم کو داؤ ہدایت دکھاتے رہے۔ لیکن بنی اُری و میرسند و میرب نبوت و مارب و بیا فاص ملک کے لئے نہ تھا بلکاس ذات قدسی صفات کی بیشت " بعضت عامہ ، می اس کے اسی سیال سی ترب و سی صفات کی بیشت " بعضت عامہ ، میں ورب و ایتے یا اس آفار بربی ترب و بیا ہیا اس آفار بربی تو ت کے طلوع نے مشرق و مغرب ، شال وجنوب ، بورب و اپنے یا اس آفار بی تورب و اپنے یا اس آفار بربی تورب و اپنے یا اس آفار بی تورب و بیا ہیا اس آفار بی تورب و اپنے یا اس آفار بی تورب و اپنے یا اس آفار بی تورت کے طلوع نے مشرق و مغرب ، شال وجنوب ، بورب و اپنے یا اس آفار بی تورب و اپنے یا اس آفار بی تورب و اپنے یا اس آفار بی تورب و اپنے یا دوران کے مشرق و مغرب ، شال وجنوب ، بورب و اپنے یا اسی اسی تورب و اپنے یا اسی اسی تورب و اپنے یا دوران کے دوران کی دوران کی و ایک کو دوران کے دوران کی دوران کو دوران کی دوران کی دوران کی و دوران کی دوران

افریقه وامریکه، تام ربع مسکول کو درختال و تابال بنا دیا۔ اس کی تبلیغ عام ہو تی اوراس کی آغوشِ رحمت میں کل جہال نے راحت

ياتم يسجة بوكه بنام الهي وتبليغ حق كاليهم مقصد ليصحول سي يحسرخالي و كرجن كروشني معرب ريانى كايكام آينده بهى الجام باسك ويا متها رايد خيال م كاس مقدس فريضه كي ميل اك ايساتما شأج جوفش آنند الفاظ اور مظرفريب اعال سے انجام پاسکتاہے ؟ نہیں ہر رنہیں -

بیشک انبلیغ و دعوت و ه مقدس فرض ہے جوابک کلمگومومن کی حیات اور اس كى سى كامقصد وحيد كه يدرست ،كربغام حق ابو كروعم، حنيد فبلى كم بى سائة مخصوص نهين بلكه امّت مرهمه كامراكك فرداً، عالم بويا جابل، عورت بويامردا اس ا مانت الني كا حامل اوريا سبان بـ

اليكن يهي ايك حقيقت بكراس مقصد عظم كى تكيل اوراس امانت رباني کی میح با سانی ، جب ہی بار آور ہو سکتی ، اور اپنی صدینز ار لطافت و حس سے ساتھ و خا موسى المير ابى زندى كين بها الحات كواسطح كام مي لا يُرجى كى على مثال مکوقرآن عزیزے بتائی ادرعلی نظیرفدا کے برگزیدہ بنی سے وکھلائی۔

اسلئے ضرورت بتی اس امری کہ جس مقدس تی سے وجود میں اس سے ہرایک قول وفعل میں، اوراس کے ہراکی حرکت وسکون میں، امیت مرومہ کیلتے اسووسنہ" مواس کی پاک زندگی سے اس اہم مقصد (تبلیغ) کا حِن ادا یا ور دور کما ل شروع بی سے بساطِ عمل برند آمائے۔ بلکاس کے لئے مراتب ہوں ، درجات ہون کران کی بھیل سے بنیر

د و پینام جس کی بشارت انجیل و تورا ة سے دی ، و ه بینام جس کی مسّرت میں زبور نے ننے گائے۔

وکیا تہیں نہر معلوم کرفدا کے آخری بینیہ ہو، واعی اسلام، محدرسول اندہ سلی اندہ علیہ والم سے ابنی حیات طیبہ میں اس مقصد و حید کے ملاجے کوکس طرح طے کیا ۔ اور وحی الہٰی نے کس کس گوشہ سے ان ملاج کی کھیل کے لئے انکی املاد فرمائی ۔ ؟ سنواور غورسے سنوا

كُ كُنْ لَكُمْ خِيرًا مُنْ مِن الْحَوِجَتَ لِلنَّاسِ تَا مُنْ نَ بِالْمَعْمُ فِ وَتَنْهُو كُنَ عَزِ الْمُنْكُولِ

## درجاتبيك ليغ

پېلادور (معرفت ونکميل)

تكيلِنفس

کملی دامے اکھا در لوگوں کوئری باتوں سے ڈر اادرا بینے رب کی بڑائی بیان کر ،کیٹرے پاک دکھ اور نا پاکسچیزی کوجھوڑ اور لوگو نبڑسلیتے احسان در کرکہ اس کے عوض احسان سے زیادہ عال ہوجائیگا۔

ٮۣ۠ٳؠؘۜۿؙٵڵؙؙؙؙؙۘ؉ۺٷڹؘۘۯؙۏٵؽؙؚۮؚۯۥؘۅؘۯڔۜۜڮػ ڡؘػڹؚؖۯۥۅؾ۬ؽٳۑڬ؋ڟؠۜ<sub>ٷ</sub>ۅٳڵۯڿۯڡؙٲۿؚٷ ۅڵٷۼۘٮؙؙ؈ٛۺؾؙڴؿٚۯۦ۫ڔ؞ؿؚۯ

 وجروت کوشیم کردل و زبان سے ، بیاس کو پاکیزه رکھ کدیمی طہارتِ ظاہری، طہارتِ الله باستوں باطبی کو بڑا تی ، اور قربتِ اللی تک بینجاتی سے ۔ اور علیحدہ دہ اُن غلاظتوں اور نجاستوں سے جو عالم نفس کو تباہ واور دنیائے قلب کو برباد کرتی ہیں! ورسکا رم اِفلاق کی ان بہنا ہوں سے جو عالم نفس کو تباہ واور دنیائے وخرض سج کرا داکرا وراس کو وَ اتی فائدہ کا آلہ نہ بنا ، اسلئے کہ اظلاق حسنہ کی اساس ہی برقایم ہوتی اور اس کی تعیراسی سے ستوار ہوتی ہویی فول کا بینیا مربغنے کے سئے بہنے ہوئی ورجات کی تھیں رہ کراعل ظاہری و باطبی کی تحدیل اور معراج ترقی کے انتہائی ورجات کی تھیں کا از بس فروری ہے ۔ اسیلئے کہ کی تکیل ۔ اور معراج ترقی کے انتہائی ورجات کی تھیں کا از بس فروری ہے ۔ اسیلئے کہ کا بل بی نا قص کو درج کمال تک بہنچا سکتا ہے ۔ نودگم کردہ را ہ کیا کہی کو را ہ بتائے گا۔

### قيادت امامت

اركال خاندان

وَانْنِ رْعَشِي يُرِينُكُ أَلَا تَرْبِينَ شِرْ، لِنِي الله فاندان وتبليغ كيجة \_

" خدائے برتر کے عطاؤ لوال اور جود و کرم کی بارسٹس سے جب سیدالم سلین ، محبوب رہ العالمین کواس مرتبۂ علیا پر فاینر کیا۔ جس کا تصور بھی ان ان تخیل سے بالا تربیخ اور کمیل نفس کے ان مداج پر بہنچا دیا جس کے حصول سے اولین و آخرین عاجز و حیران ہیں اور کیوں نہوں۔ ؟

تاريخ شدفدا بخت ندو

این سعادت بزور با زونیست

مله بسطرت اشاره کا دخان اخلاق حداودان انبیت کری کے بلندسے بلنر ترمقام تک بی پرواز کرجائے تب بی اسکوم ترنزوت وال بنیس پرسختا ایسلے کر پیطیر خواوندی سیوان کی حطاسے نفیدب بوتا ہی اسرمیام پیٹ کیسل رسالت اراص جانبا برکہ عاد نفیدب سالت کس کو پیٹنڈ ۔ تواب کم ہوتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑا ؤ، اور فدائے وا عدکی توحید کا شیریں بینیا م سبے بہلے اپنے فائدان، اور قرابت والوں کو سناؤ۔ اور بتا وَکہ عباوت کی لائق اور برستن کے سناوار صرف ایک ہی ذات ہے، صرف ایک خداکو بوجوا ور صنوعی مجوود کی گرای کو ترک کروگذفا بن مُتفری قون کے یوائے انتاز احت الفق آر۔ تم ہی انصاف کر وکہ دس میں ہزار آقاؤں کا غلام ہونا بہتر ہے یا فقط ایک آقا و مالک کا غلام ہونا۔ کیور تم ہے میں ہزار آقاؤں کا غلام ہونا بہتر ہے یا فقط ایک آقا و مالک کا غلام ہونا۔ کیور تم ہے اور کی کرج سے بہروں کو شنوا، اندھوں کو بینا، اور گونگوں کو گویا کر دیا۔ اور اسی ایک آواز کی بچارسے اینوں کو بیگانہ اندھوں کو وثمن، اور موافقوں کو فحالف بنا دیا ؟۔

وه جوق جوق جمع ہو ہے ہیں اور منادی کی ندا کے منتظر ہیں ، یکا یک ہادی پی برح کی زبان وحی ترجان سے یہ صدا بلند ہوئی ۔

لوگوااگریں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی بشت پرایک زبر دست سے کہ موجود ہے جوعنقریب تمکو تالاج کرنا چاہتا ہے۔ کہا تم مجھکو جہلا وَسِّے یا میری بات کھی غلط نہیں ہوئی اور تونے کھی جبوٹ کو باور کروگے ؟ متفقہ آواز آئی۔ تیری بات کھی غلط نہیں ہوئی اور تونے کھی جبوٹ نہیں بولا ہی لئے مجھکو "الصاوق الامین" کے لقب یا دکیا جاتا کہ بہر آج ہم تیری بات کوک طبح غلط جان سکتے ہیں۔

ارشا دہوتاہے۔اگرایہاہے توگوش ہوش سے سنو، کس جہان کے علاوہ کیک اورجہان ہے۔ دہاں سب کوجاناہے اور مالکے حقیقی کے ساسنے ابنی کر دار کا محاسبہ کراناہے۔ بیعل کی کشیت زارہے، اور وہ پا داش علی کا کارزار، خدائے واحدی وہ ذات ہے جو ہرطرے پرستش کی لائق ہے۔ نھو دساختہ بتون کو جبوڑ دو، اور ایک خدا کو پوجو۔اللہ احد، اللہ احد، سوج اور خورکرو تہا رسے علی کی پونجی گسٹ رہی ہے مگرتم بے نیمر ہو۔ تم کہوئے کو کھرا۔ اور ملم کو کوسل سجھ رسے ہو۔ لے گم کردہ یا ہ عربزد! رائیستھم کی طرف

آؤاور کجروی سے بج<sub>و</sub>۔

يجلى كاكركاتها ياصوت بادى جهارطرف أبك اكس لكسكى، أيك دوسرك منے کے رہاہے کوئی غضبناک ہے۔ توکوئی حیران و پردیٹان عزبیز بگڑھے ، دوست تئمن بنه، اولا بإضاندان نے مقابلہ کی ٹھان لی جفیقی جیا ابولہ بے ایک جس نے آبکی والاوس بإسعادت كيوقت صرف اس خوشي ميس كدمير بهاني عبدالمدك الزكابيدا بونيكي خبر سنا فی ہے اپنی باندی توپیہ کو آزاد کرکے اپنی انتہائی جست کا نبوت دیا تہا " آج اس نداءِ حق براس قدر شتعل اور آمادة بيكارئيك كرجهم الهربير دونون بالقرم الركه البية مبتالك سَائِزَ البَوْمَ أَلِمُكْ ادْعُوسَنَا " يَعَى تَجْعَكُو بَهِينْ خُوابِي مُوكِيا سي نَعْ تُوسْفِ مِكُوبِا ياتِقا-رالعيهاد بالله بالله الميكن اس مقدّ سبتي برابينونكي بيكا نكي اورع نيزونكي روكرواني كيهم انز نه کرسی اور بیغام حق کی وه آوازوحی اہلی کے فیضان سے اُسی طبح فضایں گو بختی رہی ۔ اورایک وه د ن می آیا جبکه انهی و تنمنوں کی شمنی ، دوستی سے اورانهی عزیزونکی بریگا يكانكت سے بدل كئ اور خاص كاحبر كاحبر اولوالعن هرين التُسِل كي تعيل في الر ٱسكوهُوَالَّذِي ٱرْسُلَ رَسُولَ إِاللَّهُ لَى وَدِينِ أَكْنَ لِيُظْرِهُ رَوْعَلَى الَّذِيْنِ كُلِّيّ کی انتمائی معراج پر بیونجا ویا۔

ہی تعیلِ ارشاد کا کیک منظرہ ہی ہے کہ سینے عبدِ مناف کی اولاد میں سے تقریبًا جالیں آدمیوں کو دعوت دی اورارشا دفر مایا۔

عَزیزوا بیں تہارے گئے وہ ناور تھا لیکرآیا ہوں جس کی مثال دنیا کی دوسری قوموں میں ناپیدہے میں تہاری فلاح اور راو بخات لیکرآیا ہوں ۔ خداے بر ترکا

المدر من عزیزی سورهٔ لهسب سی فقی ازلی کی ابدی ذاست اوروائی ضران کی یاد کارہے -

عكم بكريس تمكورا وحق وكها وك ادراس كيطرف وعوت دول قيم بجدااكريس عام دنيا كے سامنے جوٹ بولتا تب مى تم سے جھوٹ مذہولتا ۔اوراگركل عالم كوہى دھوكاديتانب بهى تمكو دعوكان ويتا واحدى فتم كمين تهارك اوركل عالم كمسلة اسى طرف سے پنجیبر اور رسول ہوں''

فطرت كاتقاضاب كداكرابل خاندان اوراقربا واعزه كے سامنے مصلح كى ملاح، اور بادى كى باليت برسركارا قىسى تواكى قبول وعدم قبول كالنزنود بخود دوسرول پریمی برتاہے۔ کیوں؟ اسلے کہ وہ اسکی ضلوت وجلوت، اوراس کی اجماعی اورانفرادی زندگی کے حال سے واقف ہوتے اوراس کی ہراکیک حرکت وسکون سے مطلع ترتی ہی خ ہاں ۔حبب قبول د عدم قبول اورموا فقت ومخالفت کا مبدان کا رزارگرم ہوتا ہے توصاست<sup>ی</sup> كاحد ومتلاشى حق كى تلاشِ حق ، خو دكسو فى بنكرسائ آجاتى سے اوراس وقت كذب وصداقت كامعيا رخودمعل كاقول وعل بنتاب مذككسبكا قراروا كاربهي صول كوقران عزيز نے لينے بغير كى شأن بيراس مجر فاطرزيس بيان كيا ہے۔

كَفَّكُ لِبَنْتُ فِي كُمُ عَمَّ لِمِنْ فَتَكِلَى مِن ابن اس زندًى سے قبل عركا بهت براحصه

آفَلَا تَعْقِلُوْنَ -تمارے اندرگذا اے کیا پیربھی تم نہیں مجہتے -

يعنى ميرى صداقت ببوت كى ايكست برى وروش دليل يى جهكه دعوى بنوت سے پہلے عب طِفولیت سے ہجنگ کی میری تمام زندگی متباری ہنکوں کے سامنے گذری اور تهیں اعتراف ہے کہیں سے کہی حجوث نہسیں بولائر کھی کوئی وصوکہ کی بات کی نیزیتها رے ہی سامنے میری تربیت ہوئی یزمیں نے کسی سے تعلیم عامل کی ند لکہنا حا<sup>ہ تنا ہوں</sup> نەپرەغا - سۇكسى عالم ومصلى كى ئىشىنى كى دىجىكە وجودىي سى عرب كى سىزىين خالى بقى >بىبر

یک بیک میراید دعوی اوراس دعوی کی اتن زبردست دلیل مین قران عزیز جیسی کتا کیا بیش کرناسی کیا میری صداقت کیلئے رئیسٹسن دلیل نہیں بن سیحیی ؟

#### محروتوسيع

وَكُنْ لِكَ اَوْحَدِيْنَا اِلْيَكَ ثَوْ اِنَّاعَرَيْتًا اللَّيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَرَى مِانِ قَرَانِ عَ فِي كَلَ وَكَيْجِى تَاكُوتُو لِلتَّنْذِي رَاحُمُّ القُّى كَيْ وَمَنْ حَوْلَهَا (تُورَىٰ) كَا وراطرابِ كَهُ والوں كِيلَةِ نذير بنا ـ

دعوت حق برستهامت، توکل علی الله عمر آزما کالیف برجیس برجیس کک نهونا! لیے امور نه تقے جو موٹر نهوتے۔ سرتاج انبیا ختم رائ کا ما دی طاقتوں اور فائدانی مصیتوں سے بے برواہ ہوکر خدا کی کیتائی کا بینیام سناتے اور جادہ ستقیم کا داعی بنکر ہر جتم کی کالیف برواشت کرتے رہنا ہے انٹر جاتا! ناحکن

ا خویزوں اورا بل خاندان کوئ کی آواز کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا اور کار توحید کی سرلبندیوں نے خود بخودان کے قلوب میں ابنی راہ پیداکر لی ۔ بے یار و مدد گارہتی کی آواز اب بہاآ واز ندتنی حرم بیت اللہ بی مالی سامنے اب ایک ہی بیٹیا نی سرنجو دنظر بہیں آتی۔ ابو بکر، وعریفان وعلی حمزہ وعباس جعفر وعبال فضل وعبدالرحمٰن رضی المد عہم ، اب کی درگاہ کے آستا نہ بوس بی کو جس کی آواز پڑ صَدَقد تنہ کہمنا بھی جرم عظم بہا جا ما تھا ہے وعرروضی الدی عنہ ہوگرون میں تلور حال کے سرقلم کرنجی نیت سے کہر سے مطلح ما تا تھا ایک اور فن اللہ اور کی منیت سے کہر سے مطلح میں عاصر ہوگرا ورسر نیاز جبکا کرعفو تقصیر کے خوش گاری منیت سے کہر سے مطلح میں عاصر ہوگرا ورسر نیاز جبکا کرعفو تقصیر کے خوش گاری ہے کہا کا لائل نے ہیں وزیر نیز نہیرونا بینڈ ہمیروور شب ہیں ۔

'بۇلوگ محد دصلے الله عليه دسلم ، پربيا عتراض كرتے ہيں كه انہوں ك اسلام بز ور شمشير كيميلا يا وه مجه كو بتائيں كه "ابو بكر وعمر عنمان وعلى ، مبيح نامولانِ قريش كوكس تلوارے زير كيا تها جو محد دصلے المدعليه وسلم ، ك دوسروں كو بزور شمشير سلان بنايا ؟

یہی وہ جذبہ من کامتلاظم سمندر تہا جو بزار وں بندلگا نیکے با وجود بھی مذرکا۔ یہی وہ فر توحید کی جک بھی جب بایاں سمنکہ او تبلیغ من کا آفا بھا لما باآگے محدود فرد سبنے ویا۔ توحید اللی کا یہ بے بایاں سمنکہ او تبلیغ من کا آفا بھا لما باآگے برصتا ہے اور وحی اللی کی دونتی میں اب عوت سلام سے ایک اور کروٹ بدلی ہی۔ حکم ہے کہ فاندان، قبیلہ ، اور عزیز دن کی تبلیغ کے بعداب دائرہ وسیسے کرواور نعل ہوایت کی رونتی کو گراورا طراف مکر میں بیبلا وکر دعوت حتی کی ہم آری کے لئے راہ ہا مقر ہے اور مفصد عظم کی مکبل سے سا را عالم روست ن اور متور ہوجائے۔

کلام رابی کے ناطِق فیصلہ، اور نبی آخرالزماں کی انتہائی قت عل کے باعث پہروہ سکھیے ہوا جو کا میں نبی نامی کا میں اور بڑا نے خیال پریٹان ہو بہان وسائل کی فیاہ افزرتائج کی تنا ۔ ایک لگن ہے جو بھی نحظ فیا کے میں ابی نفل وقبلس میں کوجہ و بازاریں، فلوت وطبوت ہیں، ایک ہی ندا او صرف ایک ہی صداہے الله ملا السال صدر ۔

کمآ وراطراف مکہ کے بنے والے جاہلیت کے طرزبرج کرسے آئے ہیں۔ خدا کامنا دی ، توحید کا پیغامبر ، «کبہ»کے سامنے کھرا کاورنع ہی توجید لبندکر رہاہے!طراب مکہ کا ایک رقمیں کمی طواف کی غوض سے اوہرا تاہے۔ ابوجہ اورابولہب ساسنے کہڑے ہیں اسکو دکھکرآ کے برصتے ،اور کہتے ہیں کہ عرصہ سے یماں ایک شخص سحر کے کہ نے دکھار ہاہے ۔ بنی عبد متناف اور بنی عبد آلمطلب س کی ساحانہ باتوں میں آگر دین کو خیر ہادکہ ہ جگے ۔ ہم نے اب ارادہ کرنیا ہے کہ تام قریشی اس خدمت کو انجام دین کہ ایسے غطیم الثان جمع میں جو کہ موہم جے ہیں ہواکر تا ہے باہر سے آنیوالے نا واقف نوگوں کو اطلاع دیں اور جہا ہیں کہ وہ اس شخص سے کلام کو نہ نیس ور نہ سے کی تشش ان کو جذب کرے گی اوروہ اس مدعی نبوت کی ہیروی برجیور سو جائیں گے۔

یر تفیس قریش کی وہ معاندانہ کو مشیس اور مجنونا نہ کا وشیس جوا علان می اور ندائر ایمان کی وہ بین کہ کا نیخص اول توان ماسدان کی وہ بین کہ کا نیخص اول توان ماسدان کی ہوئی تہیں ۔ اطرا من کمہ کا نیخص اول توان ماسدان کی فہم کی ہا توں سے قدر سے متا نز ہوا ۔ طواف سے لئے آمادہ ہو تو کا نوں میں وہ کی کہ کہ کہ وہ اسقدر فالگف ہو۔ وہ تاکہ وہ کا است ہی کان میں نہ بڑی جن سے اخراض سے جالے جہاں آراکو دیکہ تا جا تا ہے ۔ اور کجب و دو چار بھیرے بھر تا ہے گرفیم سازیوں کا جوانوا طراف وجوانے سامعین بر ہور ہا ہو۔ اس کو منظر غور دیچھ رہا ہے۔

یکایک بلندی بهت اور علبِ حوصله کار فربا بوست اور بهسس کی بزولی برنفرت وحقارت کا المهار کرتے بیں . وہ سوچلہ کہ یکسی بزولی اور نامروی ہے کہ ایک شخص کی محض تقریری سننے کے لئے یہ کچے ابتمام کیا جائے ۔ وہ ساحر سی ،کا بن سہی کبین بہراکیا نا محض تقریری سننے کے ابتمام کیا جائے گئے ہوئے المال ہوں کے مدعا کو سنے بغیر ہست کی نفر ست واغماض النا نیت کے شیوہ سے دور ہے۔ یہ وجکر کا نوال میں سے رو ٹی بکال بہینکہ اور سرورِ عالم صلی الدعلبہ وسلم کی مجر ناتقریر سننے کیائے آگے بڑھ کر گوش حق نوش سے متوج ہوجا تا ہے۔ تو زبان وحی ترجان سے یہ سننے کیائے آگے بڑھ کر گوش حق نوش سے متوج ہوجا تا ہے۔ تو زبان وحی ترجان سے یہ

#### کلمات طیبات سنتا ہے۔

رئیس نے یہ کلام مجز نظام سنا توحیران وسنسند ررہ گیااہ رد کمیں تراپ ہی اہران و دو ابوجہل وابولہب بینہ بین ہوئا۔
وہ ابوجہل وابولہب بینہیں خو د بر نفرت کرتا ہے کہ خدا سے اسی برگزیدہ بنی ہفدس رسول طلبیہ وسلم کی اس مبیظیر تعلیم سے آجنگ کیوں محروم ، اورا خلاق کا ملہ اورا نشایت کبری سے اسوقت تک کیوں تشنہ کام رہا۔
کبری کے اس ہادی برحت سے حیثمۂ بدئی کی سیرا بی سے اسوقت تک کیوں تشنہ کام رہا۔
کتر نیاز خم کئے بروانہ وار حاضر خدست ہوتا ، اور دل کی گہرائیوں سے توحی درسات کا قرار کرلیتے ہے۔

کہنے والوں نے کیا کچھ نہ کہا۔ ماسدوں نے وہ کولئی بات اٹھا کہی جو بغض حسد یس نہ کہی جاتی ہو مفسدوں کی مفسدہ پردازی ،موذیوں کی ایدااور ظلم وجور سے تنام اسليك تعال كري كي كيمي كابن كها توكبي ساحر، اوكبي فجنون بنايا توكبي مفترى، رالعياذ بأشى،

لیکن حق وصداقت کی شمع ان میونکوں سے نرجیر کی اوراعلاء کلدی انشاکی صدام ملدا ما الراف مكة من عفق الني كى بنيادي اليي المن الركردي كه بلال صنى اور صهتب رومی جیدی کوش اورسف پدایان توحید کے جذبات کوند شعله باسے آنش دیا سكا ورنه جلتے ہوئے بھراور تیتے ہوئے ریت سے تودے فناكرسكے "احد" احد" كاوہ نغروجس نے ایکے قلب میں خرمن شرک کوسوخت کرے شیع توحید کوروشس کرد یا تھا يكليف ومصيبت كيه لمحدمين وروزبان تهاء

يُرِيْكُ وْنَ لِيُطْفِوْ أَنْوَرَاللَّهِ بِأَنْواهِئِهُ مَسْكِين الماده ركبة بي كماسكا نوابي بيونكون س وَاللَّهِ مُنْكُمْ مُورِهِ وَلُوكُوبَ الْكُفْرُةُ نَ . ﴿ بَهِ اوِينَ ادرَاسَدَ لِنِهِ لَا رَوْبِورَ الرَّبُوال

#### بعثب عامه

کہدیجئے ۔ اے تمام دنیا کے لوگوں میں تمسب كى طرف خداكا (فرشاد) ديبول ہوں - عَلَىٰ يَا النَّهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ اليكرنجميعار

اس عالِم فا بن كى ہراكِي شفة لينے ارتبار اورنشود ناميں ترتيبي درجات كى محاج ب فدائ برخی سند جو "كن "ك ايك اشاره سيميروه بزارعالم كويروة عدم س ستی وجودیں لاسے پر قادرہے آنحکیقِ عالم کوجید دن پرتقیم کرسے ہی حکمٹِ **بالغے کو** 

بس حبکہ ما ڈی دنیا کا ذر ہ ذر ہ ابنی ترسیتِ کا ملہ میں مدارج ترتیبی کا عناج ہے

توكائنات رومانيت كانظام بمىكب اس حنيقت سے مدااور بينازره سكتا تها-اسلے کہ کا تنات روحانی کا فائق می وہی ہے جو عالم ما دیات کا فائق ہے۔ بہروحانی درجات میر میں وہ درج، جواس عالم کی ستی کامقصد وحیداور کا رزار حیات کامنتہائے مقصد دست بین ببغام اللی کی دعوت ، ا ما نت ر با نی کی باسبانی ، اور حق وصدا قت کی تبلیغ ال تم ن دیجهاکدداعی اسلام، بینمبروی وصدافت، منادی امن وایان، کی زندگی سارك كاببلا وورسطح كميل نفس كسائجيس وهل كراعوش وحت اللي سعبمكنا ہے ۔ یہ ضداکی عطارونوال ، برورو کارعالم کی وسعت محدیثی کداستے لیے آخری بینام کے لئے اس داتِ قدسی صفات کومٹخنب فرمایا جس نے حراکی گھائی میں بہلی ہی صدار وحی سے وہ کچھ مال کرلیاجہ کا تصوراولین وا خرین میں سے کسی کو بھی مکن نہیں۔ الله يُعْلَمُ حَيْثَ يَجِعُلُ رِسَالَتَهُ الراب اوراب فاندان كى تبليغ ودعوت حق كا دور ہی اپنی خصوصیات میں اس طرح روسنس ہوجس کی نظیر لینے والی دنیا نے اس سے يبل كبى ندريكى سى داوراس كامعير نااثر دنيائے فائى مين خود آب اپنى مشال سے -آعلان حق کی بیده منزل متی جس سے آم قری (سکہ) اوراسکے اطراف کو خود بخود اس ذات اقدس كاكرويده اورواله وتشيدا بناديا أورصرف چهرة مبارك يزظر كريت بى انكويه كهنايرا "والله طف االوجد ليس لوجد كاذب فداك فتم يدجر وجوف كاجر فهي وتحا-ظلم بوتاً الكررصية للعالمين كي وسعنت رمت اورداعي اسلام كي وعوت حق الكون كى طرح كسى خاص دائره بيں ہى محدو د مہوكہ رہجاتى اورآپ كارمشتە نبوت ورسالت كسى خا قبيلهٔ ياخاص قوم بى كے سائة محصوص بوكرد بجاتا يد كيے مكن تهاكه فدا كا آخرى بيغام، رشدوبدایت کا آخری سرخِمهٔ ابلاغ واعلان م کابحرب پایان، توحید اللی کی آخری همع،

اس طرح محدود ہوکر رہجائے کہ اس کی روتنی یا اسکے ابر رحمت سے فقط" آماً القرائ اور اس کے اطراف وجوانب کے بنے والے ہی متنفید ہوکیں اور باتی کا مَناتِ ہمی اس سے محدوم ہے "بنیں ہر نہیں ی دقت آبنیا کہ آفا میں سارے عالم کوروشن اور کا مُناتِ ہی کومنور کرویں اوراس جہانِ فائی کا ہرا کہ گوشہ اس کی تابش سے جگر گا المنے اس کی لائی ہوئی کتاب قرآن " فدا کا آخری بنیا می و قانین کو یک قانین کو یک قل منسوخ کرویا و و ہی و باطل قانون ہے جس نے نہیں دنیا ہے تمام قوانین کو یک قلم منسوخ کرویا و و ہی و باطل میں امتیا ز، شرک و توحید میں تفریق ، اور کھرے اور کھو لے میں بتیز ، و بی آیا ہے ۔ و ہبتا آ ہے کہ کندون سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جاسمتا ہے ۔ اس سے ضروری یہ بنا آ ہے کہ کندون سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جاسمتا ہے ۔ اس سے ضروری یہ ہتا آ ہے کہ کندون سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جاسمتا ہے ۔ اس سے ضروری یہ ہتا آ ہے کہ کندون سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جاسمتا ہے ۔ اس سے ضروری یہ ہتا آ ہے کہ کندون سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جاسمتا ہے ۔ اس سے ضروری یہ ہتا آ ہے کہ کندون سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جاسمتا ہے ۔ اس سے ضروری ہا و می کیا تی خوالی سے مالا مال ہو۔ سب پر کیا اس بر کیا اس فی فنانِ روحانی سے مالا مال ہو۔

دنیاکا وہ کونساگوشہ جو کلام ربائی کا قتاج نہیں اور ضلاکے اس آخری قانون سے بے نیازہ ؟ جرو فلا کی حکومت کس سے بے نیازہ ؟ جنٹرک و کفرے باول کہاں نہیں جھائے ؟ جور فلا کی حکومت کس خطر پنہیں رہی ؟ فعاد و تخریب کا میدان کا رزار کہاں گرم نہیں رہا ؟ رسوم بدسے کو نسا گوشہ فالی ہے ، دوستہ الکبر کی بیں ایک طرف تنگیت کا زورہ تو ، ومری جانب ٹرا آ خوری مردم آزاری اورصنف ضعیف کی تذلیل و توہین کا شورہ علی حکومت ایران کی سطوت و جبروت کے زیرسا یہ مظالم کی وہ کوئنی داستان ہے جو فردا کیلئے باقی رکبی گئی ہو اسلوت و جبروت کے زیرسا یہ مظالم کی وہ کوئنی داستان ہے جو فردا کیلئے باقی رکبی گئی ہو مزدک کی تعلیم سنوی منائی ؟ اورصنف ضعیف کی جمت کا وہ کوئنیا گوشہ ہے جو تحقیر قرزلیل کی ترازومی منائی ؟ اورصنف ضعیف کی جمت کا وہ کوئنیا گوشہ ہے جو تحقیر قرزلیل کی ترازومی نہیں تولاگی الزناکاری و بٹرا ب خواری توہر کہ ومہ کیلئے بہترین مضغلہ جہا۔ آرش

برتی کایه عالم که (العیدا ذبانته فر) خدا کی خدا فی برسی کوکار فرما بنا دیا اور خالق آتش کو فرارش کو خالوق کو خالوق کا درجه ویدیا -

ہندوتان کی وہ سرزین جمکو قدرت کے عدیم انظیر ہاتھوں سے بہشت زار بنایا کب فدائے وا حد کو یا ورکھ سکی شیجر و تجرحیوا آنات و نبا تات سب ہی معبود ہے انکی پیشش ہوئی انہی کو مالک خیروشر سمجما گیا اور نہ سمجما اتوایک ذات وا حدکوس کے سلمنے سب بیج ا درتا م کا ننات ایک خواب پر ایٹیان ہے۔

ستی کی رسم، اور دیوتاؤں کی نذروں میں انسانی قربانی کی تاریخ، خودابنی نظراب ہی ہے غریب عورت بیہاں بھی ایک لونڈی سے زیادہ وقعت ندرکہتی متی ۔ بہران غیر مترک قوبوں اور ملکوں کا ذکر ہی کیا ہے جواسوقت اپنے بدن ڈ ہائے اورانسانیت کی زندگی بسرکر نیکے اور فی طریقوں سے بہی واقف ندستے۔ یاعرب کی سزرین کا تذکرہ ہی کیا ہوسکتا ہے کہ جبیں شجاعت وجھان نوازی سے علاوہ دنیا کی کوئی برائی نہتی کہ موجو دنہوا ورکوئی ترووس کشی نہتی کہ جونہ یائی جاتی ہو۔

پهرکیا تم یه خیال کرتے ہوکہ فداکی کا تنات کا ذرّہ فرّہ تواس طے گرای اور بے دائری میں بتلا ہو گراس کی جاریت کی میں بتلا ہو گراس کی رحمت کی بارش صرف ایک ہی خطہ کو سیاب ، اوراس کی ہدایت کی منعمل کسی خاص قوم ہی کی را ہنائی کرے ؛ "نہیں "اس نے اپنے اپنی اور بینام حق سے بینا بمر محمد دیا کہ اب وہ لینے تبلیغی وائرہ کوتام عالم بر فاوی کردیں اور و نیا میں بجاروی کہ فلاح وارین اور نجات ابدی کی راہ اگر جائے ہو تو میری سنواور جو کھے میں کہوں اسکو ما نواور سنیا کی کرو۔ ما النا کے گولی کروں اسکو ما نواور سیام کرو۔ ما النا کے گولی کو گوگا کہ کا کھی کی کروں اسکو ما نواور سیام کرو۔ ما النا کے گولی کو گوگا کی کو گوگا کہ کا کو گوگا کی کو گوگا کو گوگا کو گوگا کو گوگا کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کی گوگا کی کو گوگا کو گوگا کی کو گوگا کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کو گوگا کی کو گوگا کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کی کو گوگا کو گوگا کی کو گوگا کی

عه دور مرزمین بورب اور ایل بورب مراد مین -

کانتھوا جورسول نے تم کو دیا ہے وہ قبول کرواور جس سے منع کرویا اس سے بازر ہو اس کے کانتھوا جورسول نے تم کو دیا ہے وہ قبول کرواور جس سے منع کرویا اس سے بازر ہو اس عکم الہی کے برجب دنیا کو دعوت دی اور تنے دیجہ لیا کہ آج عالم ارضی کا جی چیپہ اس دعوت حق کی آواز سے مست و بنج دیج اور کائنا ہے ہتی کا کوئی گوشنہ ہیں جہاں نعرق توحید بلند نم ہوا جہاں دلدا دگان توحید اور برستا ران ذاتِ احدیت موجود مذہوں۔

فداده ذات بجس ف الني پغيركودين ق اور مهاية ديمراسك بهجاكه وه تمام مذابب برغالب آسة اورا له دكاشا بد بوناكاني ب

آب مهد يج كدك ونيا كولو ايس تم سبكي طوف التؤهيجا بهوا ببغير بهون جس كى يا وشابى تام إسمانون اورزمينون مير سه اسكسواكونى عبا دت سع لاين نهين ومي زندگى ديتا سه اوروى موت سواسبر ايمان لا وَاوراسكواس بني برايمان لا وَجوفودانشر بر ادراسكوا حكام برايمان ركهنا بحداد راس بن كواتباع كردتاكم تم را وراست برآجا قد هُوَالَّذِ يُ آدُسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُىٰ وَدِيْنِ الْحِقِّ لِيُظْرِهَ وَعَلَى الدِّيْنِ كُلِّمُ مُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهَيْدٌ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

قُلْ يَا اَيَّهَ النَّاسُ إِنَى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُورُ جَمِيْعَ الِلَّذِي لَكَ مَلُكَ اسَّمُ وَتِ وَ الْاَرْضِ لَا اللهَ الَّاهُمُ وَيَجِيئُ وَيُمِينُتُ كَالْمِنُوْبِ اللهِ وَرَسُولِمِ النَّبِيِّ الْاُرْقِي الَّذِي ثُنُونِ اللهِ وَرَسُولِمِ النَّبِيِّ اللهُ فَيَ الَّذِي ثُنُونِ اللهِ وَكَالِمِ اللهِ وَكَالِمِ النَّهِ وَكُلُمِ النَّبِيِّ اللهِ وَكَالِمِ النَّهِ وَكُلُمُ اللهِ وَكَالِمِ اللهِ وَكَالِمِ اللهِ وَكَالِمِ اللهِ وَكَالِم اللهِ وَكَالمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَالْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### اسوهستنه

صردر متها رس سے صدا کے بیٹیبریس بہترین نمورز ہے استخص کے لئے جوالتدا ورا خرت کے ون

كَفَكُكُانَ لَكُنُّ فِي رُسُولِ اللهِ اللهُ كَانَ لَكُو مُحُواللهُ اللهِ كَالْمُؤْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بینک قرآن عزیر قانون الہی ہے، کلام ربان ہے، بایوں کھے کہ علم الہی کی معجز دستا ویزہے، اس کا ایک ایک حرف اوراس کی تمام نظم و ترتیب، علم کا سرچہدا و طراحی سے مگر نظام مطرت قدریًا رہبری کرتا ہے کہ کوئی علم بغیر عمل سے مؤثرا ورکوئی قانون بغیر تعیل سے مؤثرا ورکوئی قانون بغیر تعیل سے مؤثرا ورکوئی قانون بغیر تعیل سے منایاں نہیں ہوسکتا۔

پس ضرورت بھی اس امری کداحکام قرائی کے نشروتبلیغ اور دعوۃ وطریق وعوۃ کے لئے ایک ابسانو بڑل ہوجس کی نشرست وبرفاست، قول وعل ، خندہ و بحار، فلوست وجلوت ، غرض ہراکی حرکت و براکی سکون علم قرآئی کے سانچہ بیں ایسا ڈھلا ہوا ہوجا یک نظریس علم وعل ، کی دنیا کو کندن بنا و سے ۔

یبی و احقیقتِ نابته تقی جه کوحضرتِ صدیقیر رضی الته عنها ) نے اس سوال کے جواب یں کہ بنی اکرم صلے التہ علیہ وسلم کے افلاق کر بیانہ کا کچھ حال بیان فرماست ، ارشاد فرمایا تہا کہ تب کہ بنی اکرم صلے التہ علیہ وسلم کے افلاق کا حال معلوم کرتے ہو کیا تم کو معلوم نہیں کہ کان حلقہ القال ، اس ذاتِ اقدس کی تمام زندگی اور حیات ! قرائ ن عزیز اورعام اللی کا علی منوبذا وراسوۃ حسنہ رہی ہے۔

بس ساے طاب جق، اور لے جو یائے رضا ہے اللی، لے منصب تبلیغ کے طاب اور لے رشد وہدایت کے داعی اجبکہ افلاقِ حسندگی کھیل، اور فضائل کا ملہ کا ارتقاء اس ذاتِ اقدیس کے اتباع اور اس تقدیر ہی کے بنیروی کے بنیر نامکن اور محال ہے۔ تو کیم کھیا تو یہ جہتا ہے کہ اصلاح نفس ، او تبلیغ مذہب ملت کا وہ اہم فریفنہ کہ حس کی اساس و بنیا دیرہ سلام کی عارت قامے ہے ، بنیراس روشنی کے ادا ہوسکتا ۔ یا با یکیل اساس و بنیا دیرہ سلام کی عارت قامے ہے ، بنیراس روشنی کے ادا ہوسکتا ۔ یا با یکیل کے کہ بہونے سکتا ہے ؟ نہیں سرگر نہیں ا

بهی وجه بوکدنا تم النبین مجوبِ ربالهالین اسرورکا نبات فخر موجودات ، رحسیط المیا سیدکون و مکان رسلی الله علیه بسلم ، کی زندگی وعوت اور طرایق دعوت کے تمام بهتر راجعول پرها وی اوراس کے اعلیٰ نظام کو نشامل ہو۔ اوراس سلسله کاکوئی گوشدایسا نہیں ہوجواسکے علم و عمل سے جدا اوراسکے اسوۃ متنہ کی روشنی ہوالگ ، پردہ تاریکی میں باقی راہ ہو۔

بس جبکہ توحید کی تعلیم، دین صنیف کا ابلاغ ،اور ملت بضائی تبلیغ ،ہراکیہ سلم کا فرض ہے اور ہراکیہ موس کا مقصد حیات ، اور شخص بقدر وسعت و تبلیغ علم اسکا اہل ہے تو بھراس عظیم الشان خدمت کی تحیل اور تو ترتہ ہر اس اسوۃ حسنہ کی تعمیل سے بغیر نامین ہراس کی تعمیل سے بغیر نامین ہدو جہد رائیگان ۔

### طريق وخوست

اُرْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْكِِ كُمْ يَنِ لِيهِ ربى لاه وكها و واناقي اور عده لصائح وَ الْمُوَعِظَمِين وَالْمُوَعِظَمِينِ الْحُسَنَتِي وَجَارِ أَنْهُمْ صَمَاعَة اور مَكَا لَمُ كَروا بِشَ طريق بِرِ. بِالْسِّقِي هِي آخْسَنَ ه

اسلام ایک کل قانون کا نام ہے جو دنیا و دین اور ندہب وملت کے تام قرابین اوراصول کوحاوی ،اورزندگی و ما بعد زندگی کے ہرگوشہ کے لئے تیم ورختاں ہے آس نے اپنے ہیرو ونکوکسی ایک جزئ میں مبی غیر کامحتاج نہیں رکہاا وراس کے فدا کا روں کے لئے اس کاکوئی جزوم بی بروہ تاریجی میں باقی نہیں رہا۔

بهریه کید مکن تهاکه ملت بین بینهاری بهلیغ تق وصداقت کی نشرواشا عسد، اور وعوت کی ستقل نظام، اوراصول و قوا عدم می

سے جدا ، ایک بے ترتیب ، اور منتشر اجرد ارعلم وعل اور بے نظمی کے ساتھ والبتہ ہوتا ؟

قران عزیز سے جس طرح اس مقصد وجید اور حیات ابدی کے بہترین بدارج

نصب النعین اور صبح جول صاحت صاحت بیان کر دیتے ۔ جیک اسی طبح اس کے طریق وعورت کے جس مام مدابع کو واضح اور صاحت وصریح طور برظا ہر کر دیا ہے ۔ اور تابت مسطورة بالایں ہی حقیقت کو مشرح بیان کیا ہے۔

کیاتم فطرت سے اس قانون سے ناوا قعن ہوکہ عالم انسانی سے اس کارزام ی بیا بہدایک دوسرے کو گفت، و نشنیدا ور کلام و خطابت کی نوبت آتی ہے۔ یا یہ کئے کاس و ورسبت و بو ویس جب بہی معرکہ سوال وجواب بیش آتا ہے بنواہ بحث مباحثہ کا بیم بہاوہ اور مکا امام و مناظرہ کا یہ عنوان ، نم بی زندگی سے متعلق ہویا و نیوی حیات ہے۔ توعمواً بین صور توں سے فالی نہیں موتا ؟

ایک سائل جب ابی گفتگو شرع کرا او تشک ب کی بہی منزل ہی اس کے سلسے آتی ہے۔ ابھی مذہرے وقدے کا وقت ہے اور نہ فالفت وجود کا اسلے حق بنید محیب اور شیدائے حق وصدافت مرشد ، ابنا فرض اس طرح اداکر تاہے کہ سائل کے سائنہ اس کے سوال کا نقص ، اس سے سوال کا نقص ، اس سے تمام گوش کی فامیاں ، اور اس کے شک و شہر کے تام طرف وجوانب کی کمزوریاں ، حکمت ووانائی کی ترازوبہ وزن کرتا ، اور ہی کی رشی میں ابنے دلائل وہ ابن کی بنیا دیں قائم کرتا ہے گوش حق نیوش نے اگر اول کی کی توسائل یہ بہلی منزل بیں گوہم معصو د بالیت اور سکین قلب عال کر لیتا ہے اور اگر نفس کی کرتا ہے بازر کھا اور انجار وجود نے طول کہنے ، رائم الله می کوسیاب بازر کھا اور انجار وجود نے طول کہنے ، رائم اللہ دوجود اللہ می کوسیاب بازر کھا اور انجار وجود سے طول کہنے ، رائم اللہ می کوسیاب بازر کھا اور انجار وجود سے وصدافت

دوسرى كروث بدت بها وراين حكت آموز دلال كوعده مثالون ، بهترين نظائر ، دىكش اسادب بيان ، اوربيش بها نصائح سے مزين كرتا اورائكے ذريعه لينے دلائل كى شمشیرکوم بدار بنا نابوا و مآخر کارستا اشیان حق کی ایک بهت بری جاعت اس دوسری منزل پرآگرمبرنیاز جها دیتی اورشیع حق بربروانه وارنتا رموجا تی ہے دیکن کیا ضرور ؟ که عالم انسانی کا ہر فردبیلی اور ووسری منزل ہی میں اور است برا جائے ۔ آخر نفس کی تباہ كاريان اورما حول كى فتنذا نگيز إن معولى چيز توننهين بي إطبيعت مين مستعداد فول حق کے باوجود فارجی انزات غالب آجاتے ہیں اور سائل کا ابکار وجود کے **س**س) منزل برينج جا الب جيكوم طلاح بين مناظره اور مجاوله كهة بي ليكن ربهررا ومعقم كي صبر زمازندگی بیسب مجه د میتی ہے اور خندہ بیٹیا بی سے ساتھ منا ظرومجاول سے اس حصل کوسی برداشت کرتی ہے۔ اور ترشی کا بواب نرم خونی سے امتعصبان سختی کا جواب وسعسة ،قلبی سے ،اورجہالت کا جواب حُرِن طریق کیسا تھ دیتی اور آخر کا راسکو جا دہستقیم برك آتى، يا خود كى نگاه بيس اسكو با طل برست تميرا ديتى ہے يہى و ، طربتي دعوت، جسكى طرف فطرت مليم ليجاتي وادريبي وهطربي مكالمت وجبكوعين منتقفار فطرت كهاجا تابي قانون فطرت کے اہنی مراتب کو قرآن عزیز نے آیتہ مذکورؤ عنوان میں اپنے معجز ایزا ندا زمیں ہے۔ موعظه خسنه اورمبا ولدحمنه كيسًا قه تعبير كبابئ اوران مينون درجات كى تشريح وتوفيح قرآن عزيز یں ایکے زائد حکمہ بیان فرمانی ہے۔

ومكرت

وہ ذات پاک ہے مسلے اُسیوں میں اہمی میں سے بیول میں اہمی میں سے بیول میں انکوالٹری آیات سنایا اور انکو

مُوَالَّذِينُ بَعَكِمِ فِي الْأَمْتِينَ رَسُولُاً مِّنْهُ مُرَيْنُكُو عَلَيْهِمْ الْأَرْتِمِ وَنُوَرِّكِمْ مِمْ

یہی و ہ محست ہے جس سے مجوب رب العلمین کی آغوش میں اس طرر دیورش پاقی کداسکی بدولت مرزمین عرب کا ذرّہ ذریّہ آپ کا ننیدائی اور فعانی بن کمیاد جس کا گوشہ گوشہ آپ کا قیمن اور جس بر لینے والی دینیا آپ کے دون کی پیاسی بھی ، اور یہی وہ مکست ہے جس نے مدینہ کی گلیوں اور اس کے کوجۂ و بازار بلکہ ہر گھر ہس توحید کا دیکا بجا دیا۔ اوریہی وہ محست ہے جس نے آتش کد ہ فارس ا ورصنم کدہ عوب کو برجم توحید کے سامنے سرنگوں کر دیا۔

یمی وه کست ہے جس نے صدیوں کے تعرفوں اور عدا و توں کو فناکر کے اور رنگ وروپ کے امتیاز کو مٹاکر انوب اہمی اور مساواتِ اسلامی کا سبق سنایا اور دنیا برائنانی کے نونی مناظر کو ہر باوکر کے امن وا مان کے پیمولوں سے گودوں کو مہر بردیا ۔

يى و وحكمت ب جس كوفود قران عوريز نے خير كتير فرمايا ـ يُونِ الْحِكْمُ مَنَ لَهُمَاءٌ وَمَن يَوْتِ الْحِكْمُ مَن لَهُمَاءٌ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمُ مَن لَهُمَاءٌ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمُ مَن فَقَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تاریخ ماضی کی ورق گردانی کرداورد چهوانهل مکه کوبه کی تعمیری مصروف به تعمیر اس مقام که بیر خواسود نصب کیا جائیگا توتنام سرداران حب اس مقام که بیرختی ہے کہ جس جگہ جراسود نصب کیا جائیگا توتنام سرداران قریش بگر بیشتے بیں اور سرائی شخص اسپرمصر ہے کہ جراسود کے نصب کرنے کی سعاق جھکوملنی جائے ۔ اختلاف نے خطرناک صورت اختیا کرلی جوادر قریب ہے کہ نیزہ و تلوار جل جائے مگر بات اس برآ کر تعمیری کہ جیج جرشخص حرم میں سے اول داخل ہو دہی اس بارہ میں افراد یا جائے ۔ صبح ہوتی ہے توسی اول بی شخص حرم میں جواد دی افراد نظر آتا ہے جس کی صدافت وامانت سے دشمنوں سے می کسے الصادی الاحمین افروز نظر آتا ہے جس کی صدافت وامانت سے دشمنوں سے می کسے الصادی الاحمین کا لقب دلایا۔

تمام جاعتیں آب کے فیصلہ دینے پڑوش ورضا مندہیں۔ آب مُکم فرماتے ہیں کہ تام جاعتوں کو جاسے کہ وہ ابنا ایک ایک نبائید ہ منتخب کرلیں۔ انتخاب نایندگان کے بعد آب بے ارشا د فرمایا کہ بیلے اس بِفر کو جا در سے در میان رکہدوا ور بھرتمام قبائل کے نمایندے اس جا ور کے کون کو کی گرکر بھر کے رضب کرنے کی جگہ تک انتحائیں۔ کے نمایندے اس جا ور کو انتخاکر اس مقام تک بہر بجائے ہے ہیں اور ضدا کا مجبوب لینے ورست مبارک سے بچھر کو اس کی جگہ نصب کر دیتا ہے اور اس طرح تمام قبائل این ورست مبارک سے بچھر کو اس کی جگہ نصب کر دیتا ہے اور اس طرح تمام قبائل کو چراسو و کے نصب کرنے کی سعاوت نصیب ہوجاتی ہوئے تعلوں کو امن وعافیت محبوب فداسے یہ جو رنا فیصلہ دلاکر دیگ سے بدلدیا اور مذاکر فیصلہ دلاکر دیگ سے بدلدیا اور مذاکر فیصلہ دلاکر دیگ سے بدلدیا اور مذاکر فیصلہ دلاکر دیگ اشارہ میں سلحہا دیا۔ و ذالِک فیصلہ اللّٰ می گؤندید فیصلہ کرائے کا دیا ہے و دالیک فیصلہ اللّٰ می گؤندید فیصلہ کرائے کا دیا ہے و دالیک فیصلہ کرائے کے بھر کے بھرکتے ہوئے فیصلہ کرائے کا دیا ہے و دالیک فیصلہ کرائے کے میکر کے بھرکتے ہوئے فیصلہ کرائے کو دائم کی کا دیا ہے و دالیک فیصلہ کرائے کہ کرائے کے دیا کہ کو دائم کو دائم کا کو دائم کا اللّٰ می گؤندید کے میکر کرائے کے دائم کی کا کا کا کھر کے دیا کے فیصلہ کرائے کے دائم کو کو دائم کرائے کرائے کرائے کو دائم کا کہ کہا کہ کا کہ کے دیا کہ کو دائم کا کہ کرائے کو دائم کرائے کرائے کہ کہ کہ کرائے کہ کا کہ کرائے کو دائم کرائے کرائے کا کہ کہ کرائے کہ کرائے کو دائم کا کو دیا کہ کو در کرائے کی کو دائم کرائے کی کو دیا کہ کے دو کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کو دیا کہ کو دیا کے دو دیا کے دو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کر کو دیا کہ کو دیا کر کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کر کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کر کے دیا کر کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا

موعظةِ حسنه

یا اَ یَهَا النَّاسُ قَالَ جَاءَ تَ کُرُمُوعِظَنَّ لَوُلَ مِهَارِ اِس مَهَارِ اِس کَارِ اِس کَارِ اِس کَارِ ا مِنْ رَبِّ کُرُوسِنُهُ اَءُ کُمُ اِلْطُهُ الْ اَلْمُ الْکُورِ جَنِرِ آئی ہے جوبَرَ کا موں سے روکے کیلے نعیمت وَهُل کُ وَرَحَمُ مَنَّ لِلْعُلَمِینَ ۔ ہے اورونوں کی بیاریوں کے لئے شفا اورجہان

والوں کے لئے بدایت ورجمت ہے۔

ان وب یا در کار کارگری ترب روش دلائل اور در نشان برای بی کسی کی نظریس کشکته او روی با بی تربی کسی کی نظریس کشکته او روی به جاسته بی تو توملول نهوا و رغیظ دعفسب کشکته بائه و لائل کے سنتھ کام اور طعنه بائه و لائل کے سنتھ کام اور این تقریر کے انتہات کے مئے شیری مقالی ، دل نشین طرز کلام ، اور بھا زمعلومات این تقریر کے انتہات کے مئے شیری مقالی ، دل نشین طرز کلام ، اور بھا زمعلومات

بندونسائے، کوکام میں لا۔ اور تبلیغ اسلام سے مقدس فریفیہ کواس خوبی سے انجام ہے کہ ایک تعصب انجام ہے کہ ایک تعصب اندان سے بہی، یا وجود این درشت روی ہونت کلامی، دلخ اش طرز گفتگو، اور معنہ بائے پر تقیر سے ٹیٹری مکست ودانا ئی سے جواہر دیزوں اور مواعظ حندا ور نصائح دل لیسند کے گوہر ہے بہا سے سامنے بحز مرتبیلم خم کر دینے سے اور کچھین میں مذہبے۔

کیا تم ہے نہیں سناکہ جب مغرکین کم نے ہر بہاور برگوشہ سے آپ بر مصیتوں اورا پذائوں کے دروازے کھولد نے تو فداکے اس بی برق نے ان کے جواب میں بجر آکلہ کھڑا دھ کی قوقی فاِ تھے کہ کوئی ہوئے اللہ میری قوم کوراہ ہوا بیت دکہا اسلے کہ بہنہ میں جانے کمیں کون ہوں ) کے کوئی سخت جمار ارشا دنہیں فرمایا۔

کوئی تفیعت فرانا چاہتے ،کسی شخص کو اسکے بھرے علی سے روکنا مقصود ہوتا ہو کہی جن میں اسکو مخاطب نفو ماتے بلکہ ببیل گفتگو ایک عام ناصحان طرنے بیان میں اس طرح ہکو اوا فرما ویتے کہ فرم و ملزم خود اپنے قلب میں محسوس کرلیتا کو اس نفیعت کا گوشۂ انتفات برگی جانب ہے اور مجم میں کے یکو فنگ بھی ندگذر تا کو اس ارشا و مبارک کا کوئی خاص نحاطب جا یہی وہ طربی نفیعت تہا جس نے وشمنوں کو فدائی اور فا لفوں کو آگا اور آئی مقدس تعلیم کا والد و شیدا بنا ویا ۔ وکو کو گذر تا گا انقا کُوٹ کو انتفاق میں کو فرائی اور آئی مقدس اور اگر آئی ورشت مزاج اور کسکنگ کی مقدس اور اگر آئی ورشت مزاج اور کسکنگ کی جو یہ سب آ سے باس سے منتشر ہو جا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور کششی میں کی جہیا ہے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور کسٹے میں کی جہیا ہے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور کسٹے میں کی جہیا ہے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور کسٹے میں کی جہیا ہے ہوئے عرض کرتا ہے۔

انتعت - بتائے میری مٹی یں کیا ہے؟

فحتم رسل سبحان النذيه كابهن كاكام ب يبغيبركانبيس كيا تجھے نہيں علوم كه كابن اور بينية كمانت جبنم كى شيابى اجھے فداسے ابنا بيغيامبر بناكر بيجا ہے اور وہ كتاب عطا فرمائی سے جن سے بس وہنی باطل كاگذر تك نہیں ہوسكا۔

الثعث مكوبهي اس بي سي كجوك نائ -

ختم رسل، والصاً فات ) پڑھکرسناتے ہیں۔جب آیۃ پڑھکر فاموش ہوتے ہیں آوا ویجہتا ہے کہ رسٹیں مبالک پر قطراتِ اشک گررہے ہیں۔

شعث - آب رورہے ہیں۔ کیا اس فداکے نوف سے روتے ہیں جس نے آپکو بغیرینا کرمیجا ہے ۔ ؟

فحمرسل بالأس مح نوف سے روتا ہوں اسلے کہ اُس نے جہکواس صراط سنتم ہد

قائم کیا ہے جو شمشیر آبدار کے درمیان ہے کاس صراط سے اونی کمی ہلاکت تک بہنچا دیتی ہے اور یہ آیت تلاوت فرمانی ۔

لَكُنْ فِيْكَ الْكَنْ هَكَنَ بِالْكَنِ كَا وَحُدُن اللهِ الرَّمِ فِلْ اللهِ تواس شَفَ وَفِين لِيَّة عِتْمَ كَا طُون اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ببرارشا وفرهايك اشعث كياتم اب بسي اسلام قبول مذكروكي-

شعب اوراس کی جاعت ربینگ لیے باک اور مقدس مذہب کو ہم نخوشی مقول کرتے ہیں۔ محمر سل سب یہ حریری بہاس الربھینکو کہ اسلام مردوں کے لئے اسکی اجازت نہیں تیا یہی وجہ ہے کہ فدائے برتر نے خود ابنی کتاب اور آخری قانون کو ایک جگہ موعظمتہ ہی سے ببیر فرمایا ہے۔

یااً یَها النّاس قَدْ جَاءُ تَنکُوْمُوعِظَتْهُ قِنْ لَیْکُورُ لُولُو بنیک منهارے باس متار ربی نصیحت آجی گویا قرآنی صطلاح میں موعظ اسیکا نام ہے جوموعظ تحسنه موور منہ اس کے برعکس طریق کارکوموعظة کہنا ہی قطعًا فلط اور لغوہے -

مجا دلة حسّنه

يُجَادِ لُوُنَكَ فِي الْحَقِّ بَعِثَكَ مَا تَبَيَّنَ كَا مُكَادِلُوُنَكَ فِي الْحَقِّ بَعِثَكَ مَا تَبَيَّنَ كَ كَا ثَمَا لَيْسَا قُوْلَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُدُر يَنْظُرُون لَهُ اللهِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ اللهِ وَمِنَ اللهِ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ اللهِ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهِ مِنْ الْمُنْ اللّهِ مِنْ الْمُنْ اللّهِ مِنْ

وہ آپ سے بی بات میں اس کے صاف طور پرفل ہر ہونے کے بعد بھی جھگڑ رہے سے گویا وہ دیجتی آبھوں موست کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں بعض آدمی ایسے ہیں جوا دشرکے بارہ میں کنیمکی داقفیت رولیل ،اور بدایت اور روشن کما ب محمد

بِغَيْرِعِلَمُ وَلَا هُدَى قَ وَلَا كُتْبِ مُنِينُو (ج)

جھگرتے ہیں۔

دہرراہ صداقت، بادی صراطِ مستقیم، ایک گم کردہ داہ کے سامنے ابنی جمت و
دلیل قایم کرنے، رشد دہدایت پرالانے اور نورصدافت سے اس کے قلب کورومشن
کرنے ہیں پہلے اور دوسر سے طربی کاربعن حکمت اور موعظ جسنہ کے ذرایہ بھی کامیا،
ہوسکے تو خدائے برتری برگزیدہ کتاب، اور مقدس قانون، " قرآن عزیز" سے بحث
ونظر کے تیسری اور آخری فطری طربی سے بہی اسکونہیں دوکا بلکہ واضع طور برترفیب
دی ہے کہ اسکے بعد مباحثہ اور مناظرہ "کہ جسکو قرآنی زبانی بیں مجادلہ کہا جاتا ہے کی
داہ افتیار کیجائے تاکہ خداکی جست تام ہوا ور روز فرداعذر ومعذریت سے تمام درواز
اس بربند ہوجائیں۔

استخص سے نیا دہ ظالم کون ہوگا ہوا نہ تعالیٰ برجو ک باندھ یا اس کی آبتوں کو جہوٹا بتائے ان کے نصیب کا جو کچھ ہے انکو ملجا ئیکا حتی کہ جب ہا دے فرضتے ان کی روح تبض کرنے تا کہ میں گئے کہ وہ کہاں ہیں جنگی تم خدا کو جبوڈ کرعبادت کیا کرتے ہے۔ جنگی تم خدا کو جبوڈ کرعبادت کیا کرتے ہے۔ وہ جواب دیں گئے کہ ہم مسبع غا تب ہو گئے او دیا کا فرہونے کا خودی ا قراد کرنے گئے ،،

مَنَ أَفُكُمُ مِكَنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ اللهِ كَنِ الْفَكُمُ مِكَنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنَ اللهِ كَن كَنِ بَا أَفُهُ مُ نَضِيتُهُ مُ مِن الْكِتَابِ كَنَا لُهُ مُ رَفِيتِهُ مُ مَنِ الْكِتَابِ حَتَى إِذَا جَاءَ ثَهُ مُ رُسُلَنَا يَتُوفُونَ مِنَ قَالُواْ اَيْنَ مَا كُنْتُ ثُرْتَ لَ عُونَ مِنَ عَلَى اللّٰمِ فَيْسِمِ مُ إِنْهَ مُ كَانُوا كَا فِونِي " عَلَى الْمُعْسِمِ مُ إِنْهَ مُ كَانُوا كَا فِونِي "

ا دراگرخداکی رحست اس کی یا ور مددگا رہے ا دراس آ خری منزل ہی پروہ غیمے تبا

كايروانه بنا تا اورحق وصدافت كى روشنى سعبهره ورموجا تلب- توزب سعا وتمندى ا اسلطي بي قبول حق اور فداكا دى صدافت " دوزِقيامت " فلاح ابدى ،اوركامرانى سرمدی کے سابھ بھید فوتنی ومسرت اس سے یہ کہلاے گی ۔

ادرده كبيس ك المتركالا كه لا كداحسان بحس رقف، وَمَاكُنَّاكُنَّهُ تُكِى كُولَا أَنْ كَ مِهُ وَاسْمَقَامَ كَسِيرِ عَيَا يَا وَرَبِارِي مِيان هَكَانَا اللّٰمُ ج لَعَكَ جَاءَتُ رُّسُلُ كَيْسِي سَائَى نَهِ قَي أَدَّا للهُ تَعَالَى بَكُوبِيان بَك مدبيوى إاروامتى مارك رك يغيربي باتيل ليكراك تق اورائ بكادكركبديا جائيكاكدير جنت تکوتہارے اعال کے بدمے دی کئی ہو،،

دَقَالُوَا كُمِنَ لِلْهِ الَّذِي هَكَ انْكَالِهُ نَا رَبُّنَابِالْحِقّ وَنُوْدُوْاآنَ تِلْكُمُ الْجُنَّتَ ٱڎ۠ۯڬٛؿؖۅؙۿٳ<u>ؠٵؘڰؙٮ۬ٛڎۘؽڗؖۼڷؠۘۅ</u>ٛڹ؞

مكربيغوب بمحدلوكه دعوت الى المترا دربليغ حق وعدا قت كاس تتيسر وور یں بھی قانون النی کے اس طریق کو مذہبول جا ناجسکواس مقصیدو حید کا ملاوا ور توریتا ماگیا آم مجاوله ضرور بهوليكن حرال حن ك سائق ضرورت مناظره كيوقت مناظره مونايا مرحن ادا ، حُنِن خطابت ، اوردل نشین طرز کلام کو القست مدریا جائے۔

اورصرف بى كافى نهيس بكدة الن عزيزك جدال خن ادرجدال غيرض كافرق ایک دوسری جگاس طح وانع گردبای که مکوسی تفصیل معادم سوجانے سے بعد ایک الحركے لئے بھی مریدائحناف كى ضرورت باقى نمسيس رئى . قرآن عزيزنے مجا دلہ کی ضرورت اضح کرفینے کے بادجودا بیت زیرعنوان میں ان لوگوں کی سینت مذمت كى سےجواللہ كے بارہ ميں مجاوله اور مكالمه توكرتے ہيں ليكن المكے باس اينے وع لے كا نر کوئی بنوت ہے اور مذاس سلسلہ کی کوئی وا تعنیت ۔

حقايق مذہبی ودین سے ہے ، یا بوں سبھے کہ علم اللہات میں انبات مقصد کمیلئے وي الني ،علم صبح ، اوررشدو برايت كي روشني كے بغير بي كوئي شخص كا مياب و فائزالمرام نهیں ہوسکتا اور جو شخص مبی ان سباب سے فالی ہوکرمیدان محاولہ میں آئیکا اس پر بجز "خسران مبین اسے کہی راہ حقیقت نہیں کھل سکتی یاور ہس قتم کے مجادلہ کوجو دلیل و براہین سے جدا، علم وہدایت کی روشنی سے الگ ہو كبعى مجا دارحسنه نهيس كها جاسكتا-

اوراگر بحث ونظر كاير أخرى طريق إعلم صبح، دلائل منبته، اور رشد وبدايت کے صول پرمبنی ہو توہیر مجا وادھنہ کی اس ہے ٰبہتر مثال اور کیا ہو کئی ہے ٗاسی کو قانون الى من ايك جگهاس طرح ا داكيا بـ

وَلَقَانُ جِئْنَا هُمْ بِبَلِيْبِ فَصَّلْنَاكُ

يُومِ بُونَ ،

ا در بہنے ان لوگوں سے باس ایک ایس کماب عَلَا عِلْمِ هُدى وَدَحْمَدَكُ لِقَوْمِ بِي جِكُوسِ إِنْ عِلْمِ كَا مُل سِيبِ مِي اللَّهِ عِلْمِ كَا مُل سيبهت بِي اللَّهِ کرمے بیان کر دباہے جومومنوں مے نئے ہرایت

ادررصت کا ذرنعہہ ،،

کیاتم کو دہ واقعہ یا دنہیں ؟ بھرتِ نبوی کا دسواں سأل شروع ہے کہ قبیلہ ا تقے کے مشہور سخی حائم کے لڑکے قدمی حاضرِ فدمست ہوتے ہیں آپ انکوءزت وجٹرام کے ساتھ لینے قریب جگہ وستے ہیں اورجب در بارِنبوی برفاست ہوتاہے تو عدی بمغمبر خلاکے مهان بنکر ہمراہ ہیں۔ راہ میں ایک بوٹسی عورت آب کوروکتی اورعوش مال كرتى الله السك كام كافاطراه بى من بليه مات اورايك عرصة ككس کے معاملہ میں شغول رہتے ہیں ۔

عدى يە دىكىكدول مىس كىتىن كەنجدا تىنخص بادنىما دېسى سىيىنتىك اس كى شان ایک بنیبری شان ہے عورت جب این سالمکوختم کردیتی ہے توعدی آھیے بمراه دراقدس برببو خیته بی دیجته بی که سردار دومالم کاسکن قصر شامی کی جگه غربت کده ہے جس کی کل کا مُنات نقیرا نہ ضروریات کو بھی مشکل بوراکرسکتی ہے اور حیڑے کا ایک بسترجس بیں کچور کی جہال بہری ہے آپ کابستراحت ہے۔ ارشنا دہوتا ہے کہ عدی اس پر بھیو۔ عدی عوض کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں میرامنصٹ نہیں ہے کہ آل جگه مبثيموں ليكن مهان كىءزت افزائى "پ كوغزېين اسلنة اصرارے كەس جگه بثيو عدى بتربيبه فيه جائتي اور فزكانات احم رسل ازبين يرى بى سامع تشري فرما ہیں۔ نترف بہانی کے بعد بیٹام اہلی کی تلفین مترفع ہوتی ہے۔ ختم رسل عدی دین حق اختیار کرد که دارین کی فلاح کی بی را هے -عدلمي مين توايك دين برقايم مون بعي نصراني مون ختمرس مفرنیت کی فیقت محکی خوب معلوم ہے۔ عدى كياآب مجهس زياده ميرى نضانيت سے واقف ہيں۔ فحقرسل - بنیک کیاتم اوجردا دعار نصرانبت استکین عرب سے مہت سے معتقدات وعمال كونصانيت كيس شامل نهيس كرهيظ اوردين عيسوى كي صدا قست كو تنليث جيه متركانه عقائدك سالة خلط ملط نبير كركي اعدى إيس جانتا بوركه تم كسك دين مسلام كوقبول نهيس كرتے ؟ تها رسسك تين چيزي قبول اسلام تم شبجتے ہوکہ سلمان مفلس ہیں ، نا دار ہیں ،اورمشرکین کے **مقابلہ میں** بیت **و** 

زبون حال ہیں یسووہ وقت قربیب ہے جبکہ خداکے فضل سے ان نا داروں کی ناداری اوران مفلسوں کی مفلبی اس طرح دولت و تروت سے بدل جائے گی کہ انہیں تمکو سائل وفقیر بھی ملنا شکل ہوجائیگا۔

بیر منها راخیال ہے کہ سلانوں سے پاس قوت و شوکت نہیں۔ انہیں اپنے دفاع کی بہی طاقت نہیں۔ انہیں اپنے دفاع کی بہی طاقت نہیں ۔ عدی اوہ وقت و ورمنہیں کہ چیڑہ کی ایک عورت حرم کعبہ حرات کے لئے آئے گی اور ثنام کے اس خطہ سے حرم کک اس بیرسسیکو نگا ہ ڈالنے کی بہی جرأت نہوسکے گی ۔

تم یمبی سبحتے ہوکہ ایکے باس حکوست نہیں ہے سووہ وقت آر ہی کہ بآبل کے قصورہ محلاتِ شابی انہی سلمانِ سے بیروں سے با ال ہو نگے اور یہ فاتح قوم ہوگی جوان محلات کے خزانوں پر قبضہ کر گیا ۔ مدی کا دل آئے اس بیزیرانہ کیا می کرمیا نہ اخلاق ، اور معجز انہ بشارات سے جید متا تر ہوتا ہے اور وہ برضا وُر خبت ہے لام قبول کر لیتے ہیں۔ قبول کر لیتے ہیں۔

ا حره ایک مقام کا نام ہے و شام کے علاقہ میں واقع ہے۔

مبنیر ساد کی سے دریا منت کرتے میں تم میں ابنِ عبدالمطلب کون ہے؟ اب شے زیر تقیم فر ایا ابن عبدالمطلب میں ہوں۔ منام نے کہا محد جس ب نے فرایا ہاں محد (صلی استعلیم) فعام ب سے مفاطب ہور کتے میں کہ میں تم سے جند سوال کرتا ہوں گر لہجہ سخت ہو گا اور طرز خطاب ورشت مرانه ماننا وحفرت في منت موك ارشا و فرمايا - مني مين الامن نه مونگار تم نوق سے جوجی جاہے اور میں طرح جی جا ہے دریا فت کرو ضام نے کما کہ اُس مذاکی قیم جرمتہارا خالق ہے اور اسکاے اور تھیلوں کا بھی ٹالق ہے کیا اُقعی تم مذا ك رسول الوراملي مؤوج ب في طوار اللهم نعم المدكواه سه واقعي من أسكا سغير بهون منام في ميم انسي طرح قسم ديكر بوجها كياتم واقعي هذا كي سوا اورمعبودو ل برستش كو منع كرف موآب في واب ديا" اللهم نم" اس طرح صام بي كلف یے باکا نہ فرائعنی اسلام سے بارہ میں آب کوقمیں دے دے کرسوا ل کرتے جاتے میں اور آب بغیر کمی اگواری خاطرے زیر لب تمبم کے ساتھ جواب مرحمت فراہے مِن منام برآب کے افلاق کر کیانہ اور اس بے ساختگی سادگی اور سا و یانہ ساکھ كا سجدا تربوا ا دروه فوراً مشرف باسلام موسكة اورا بني قدم مي جا كر تعبله ك تام مردور کو آب کے صدق ودیا نٹ کا حال مشایا اور ان سب کو بھی حلقہ گوپٹی ہسلام نبالیا۔ يه دعوت دطريق دعوت كاوه مخصر منورز جوقران عزيز كي سجى تعليم ا ورينم يبرخدا صلی الد علیہ وسلم کے اسو ہ صنہ سے ہکو عال ہوتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جواس صيح طرنق كاربرعامل ہوتے اوز و دساخة ندام بے غير فطرى حول ساحث سے جدا ره كروعوت حق كوسرانجام فية بي- والله يهدى من يستأع الح صلط مستقيم

د طرکٹ جیل دہلی

۱۱ را بریا<del>س ۱۹ ایج</del>

لله المراسطير ولم)

## بِسُمِ اللَّهِ السَّحْرِنِ الرَّحِيمِ

ياكَيْهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِيكَ وَإِنْ لِمُرْفِفَعُلْ فَمَا بَكُغْتُ رِسَالَتَ فُواللَّهُ بَعْضِكُ مِنَ النَّاسِّ

أرحمه

اے رسول جو کچھ ہے رب کی جانب سے آب برنازل کیا گیاہے آب رب بیجادیے اوراگر آب ایباند کرینگے تو آب نے اللہ تعالیٰ کا ایک بیغام تھی مہنیں مہنجایا۔ اوراللہ آب کو لوگوں سے محفوظ رسکھے گا۔

### وبتمل للثالة حيزالتحويم

## عوم وعوت

آب كهديجة لوگويس تم سب كى طرف الدركا بيجا بوا بغيام بروس جس كى باد شابى بوتمام آسانون او زيندى ين اسك علاوه كوئى معود نبيس ، وى زندگى ديتا بو ادرو بى موت ، سوأسبراورائس كاس بى اى بر ايان لاو جوخود الله او رأسكه احكام برايان لايا ب اوراسكا اتباع كرو تاكم تم را و راست برآجا كو

قُلْ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ رَسَوُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُونُ اللّٰهُ وَكُونُ اللّٰهُ وَكُونُ اللّٰهُ وَكُونُ اللّٰهُ وَكُونُ اللّٰهِ وَكُونُ اللّٰهِ وَكُونُ اللّٰهِ وَكُونُا وَهُمَ اللّٰهِ وَكُونُا وَهُمُ اللّٰهِ وَكُونُا وَهُمَ اللّٰهِ وَكُونُا وَهُمَ اللّٰهِ وَكُونُا وَهُمَ اللّٰهِ وَكُونُا وَهُمُ اللّٰهِ وَكُونُا وَاللّٰهِ وَكُونُا وَهُمُ اللّٰهِ وَكُونُا وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَكُونُا اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰ

، جرت كالنيم المان مم بور اب بغير فعلار صلى الله عليه وسلم ، حديب كى صلى سع فارغ بهوكر مديية بين رونق افروز بي حسب معول فلا كالاين اسلام ، اور شيدا يان توحيد ا

شیع رسالت کے گردپروانہ وارجع ہیں کیا یک زبانِ دجی ترجان سے آپ نے ارفتا و فرمایا! فیلئے برترے مجبکہ تمام عالم کے لئے رحمت بناکر بہجا ہے اور میں کل ونیا کیلئے بنیم برنکر آیا ہوں! سلئے میراا او ہ ہے کہ خداکا یہ بنیا مما او سلاطین تک بہی بہنجا وول تاکہ خداکا یہ بنیا مما او سلاطین تک بہی بہنجا وول تاکہ خداکی جست تام ہوا وربینیا م النی اور دعوت رتبانی سے دنیا کی کوئی جاعت محروم مذہبے۔

حضرت سلمان فارسی نے فدمت اقدس میں عض کیا۔ شاہ ان عمر کا وستور ہے کہ وہ کوئی تخریج ہے کہ وہ کوئی تخریج ہے کہ ہم شدہ نہوستندنہیں مانتے اور مذاسکو پُر صفح ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے اس قول کی تا تید دو سرے صحابہ نے بھی کی رصحابہ کی اس ورخواست پرارشاد ہواکہ جا ندی کی انگفتری پراسیم مبارک نعش کی باجائے۔ ارمشاو قدسی کے مطابق جا ندی کی جھٹ تری تیا رکی گئی جس کا نگینہ صبغہ کی ساخت و تراش کا بنایا گیا نگینہ براسیم مبارک اس طرح نعش تہا۔ ﴿ اللّٰهُ عَلَی ہی وہ عہم نِولات ہی جو دعوت ہے اس طرح نعش تہا۔ ﴿ اللّٰهُ عَلَی اللّٰ ا

فاتم البنین صلے اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حب نا زمیع سے فا رخ ہوتے تو معدی میں ذکروشغل میں شغول رہتے اور حضرات صحابہ بھی ہی ہے ہمرا و معجد نبوی میں فاسوش ذکروشغل میں مصروف رہتے ۔ حب آ ب ہے دہلیل ختم فرما لیتے توصحا بہ سے شرب گذشتہ کے حالات و واقعات دریا فت فرما یاکرتے متے کوئی شخص خواب

<sup>(</sup>۱) یا نخشری فلافنیند صدیقی - فاروقی اور ابتدائے زمانہ خلامنیہ عنائی تک باتی رہی اور خلفا راشدین احکامات بر شبت ہوتی رہی لیکن خلافت عنمائی ہی میں حضرت عنمان رضی او شرعہ کے ہاتھ سے مدینہ طلبۂ کے ایک کنوئین پر جبکو برارسیس کہتے ہیں گر گئی مین روز برابر تناش کرائی گئی کیکن کسی طرح نظر کے نام کسکی رطبری ، زرقانی ،

بیان کرتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے اور اگر کسی نے کوئی حاجت بیان کی تو اس کی حاجت کو پورا فرماتے -

تنرُوع محرم کے ہجری کی صبح کو آپ سے حسبِ معول صحابہ سے ایکے حالات دریافت فرمائے اوراس سے فارغ ہو کرارشاد فرمایا کہوقت آبہونچا کہ میں تکوتبلینے ہلام سے لئے فتاف مالک کی طرف ہیجوں ۔

دیکھواہ تہا را وجود اور تہاری ہے امر بالعوف کے لئے وقف ہوئی جاہے۔
خدا کی جنت اُس شخص پر حرام ہے جودنیا والوں کے معاملات ہیں شرکی رہتا ہو
اور اُن کواموز چیر کی نصیحت نہیں کرتا۔ جاؤ خدا کے بہروسہ بردنیا کے بادشا ہوں کو
اسلام کا یہ بیغیام سنا دو یہ کو حواری عینی بن مربع علی الصلاۃ والسلام کی طرح نہونا
چاہئے کہ جب خدا کے بیغیہ عیلی علیال للام سے انکو دعوتِ اسلام کی طرح نہونا
شہروں ہیں بیجا توانہوں سے اپنی راحت طبی کی خاطر قریب کے شہروں ہیں تو
ضرت عیلی کا امتال امرکیا لبکن دوڑورازمقا مات تک بینیام حق بنیا سے نام میں قاصر
رہے اورنفس کی کارفرما کی ذہبریا للبغ ملت کے مقدس کام سے بازر کھا۔
مجیب واقعہ

ابن سور سے طبقات میں اور محدث ابن ابی سنیبہ سے مصنّف میں اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی کریم صلے الدعلیہ پہلم سے جب صحابہ کو مختلف سلاطین کے باس دعوت ہسلام کے لئے قاصد بناکر ہجنا جا ہا تو ہرا کی قاصد قدرتًا اُس ملک کی زبان بولنے اور سیجنے لگاجس کی طرف اسکوروا مذکیا جارہا تھا حضارتِ صحابہ سے ہے بنا واقعہ کا خدمت افدس میں اسکوروا مذکیا جارہا تھا حضارتِ صحابہ سے ہے بنا واقعہ کا خدمت افدس میں

ذکرکیا آب نے ارشا دفرمایا من ما اعظم ماکان من حق الله علیه م فی احر عبادة کی کین آب نے ارشا دفرمایا می مفرح فح الباری عمرة القاری اور انوی سیر اس واقد کاکوئی ذکرنهیں ہے۔ سی طرح حافظ ابن قیم نے زاو المعاویی، قباضی عیاض نے نشخاریں، اور زرقائی نے شخص مواب میں جمال ان بیغامات کا تذکره فرمایا ہے اس روایت کاکوئی بیتہ نہیں دیا۔ با اینہ دا بن سعدا و را بن ابی شیب کی یہ روایت مند کے اعتبار سے قابل قبول ہے اگر جواس رتبہ اور بایہ کی نہیں ہے جوان محدین کی بیان کرد و شرائط بر بوری اتر سکے۔

لیکن ابن ہشام نے اس واقعہ کی نبت حضرت عیلی علیہ الصالوۃ وہسلام کے حواریون کے ساتھ کی ہے۔ یعنی حب حضرت عیلی علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے حواریوں کو مختلف شہروں میں روا نذر نا جا ہا تہ جنکو قریب کے شہروں میں مامور کیا وہ جانے بر راضی ہو گئے مگر جنکو مسافت بعیدہ پر مامور کیا انہوں جانے ہے گریز کیا حضرت عیلی علیالسلام نے یہ محسوس کیا توخدائے تعالی سے دعا کی اور آپی کی دعا کی اور آپی و ماکا یہ اثر ہوا کہ سافت بعیدہ بر جانیوائے اُن ملکوں یا شہروں کی زبان بولنے لگے جہاں انکو بہ جا جارہ انتیار سے جو اہ قابل بحث و مخل نظری ہولیکن یہ امرستم ہے کہ جن صحابہ کو مختلف ممالک ہیں ان والاناموں کی سفات محل نظری ہولیکن یہ امرستم ہے کہ جن صحابہ کو مختلف ممالک ہیں ان والاناموں کی سفات برمامور کیا گیا وہ ان ممالک کی زبان بولنے اور شیمنے براس قدر ضرور قاور سے کہ وہ لینے مفصد تبلیخ کو بخر بی اواکر سکیں۔ واقعات کی تفصیل اس کی شنا ہدہے۔

غوض اس سال آہنے چھ با دست ہوں سے نام دعوت ہسلام سے سِلسلہ یس نامہائے مبارک بیجے۔

#### سفراء وسلاطين كى فېرست يە ب

نام سفیر عروبن امیدضمری دهیکلبی عبداندبن ضافسهی طاطب بن ابی لمبته نیجاع بن وہب الاسدی سلیط بن عروبن عبدسللی

نام بادفناه المحمد بن الجبرنجانشی صبشه به وقی قیصر دوم وضنا طرحاکم رومیه خسرو میروزیجکلاه ایران و به مزان مقوقت عزیر مصر حارث غیانی گورز مدود فینام به و ذه بن علی

# بهلا بغام شاوصشك

عبشد

یہ نام عربی ہے۔ یونانی اس قطعۂ زمین کوائیہ و بیا اوراہل بورب ابی سینیا کہتے میں۔ اور بہی قوم عربی میں مبشی ، یونانی میں ابتہو بین ، یورو بین زبانوں میں ابی سینین ، اور خود اکمی اپنی زبان میں جیز کہلاتی ہے ۔

ع بی زبان میں صبّ کے معنی خلط کے ہیں۔ اہل عرب سے نز دیک ہوا گیا۔
منتط النسب قوم ہے اسلئے اس کا نام بھی صبش رکہ دیا گیا یہ قوم دصل سامی عزب اور حامی نسل کے آن مختلف قبائل کے مجموعہ سے عالم وجو دمیں آئی جو کہ سواصل عزب کے جنوبی صدرین ، کے بات ندہ سے اور ولادت سے علیہ السلام سے قبل حسیندیں کے جنوبی صدرین ، کے بات ندہ سے اور ولادت سے علیہ السلام سے قبل حسیندیں

جابے سے جرمن متشرق نواڈیکی ماہران نئر سامیہ کا بیان ہے۔ حبشی رائیہولی) زبان دخط ،سبائ سے قریب دشابہ ہے ،اہل عبش راکسم، بائک سامی نہیں ہیں بلکہ صل باسٹ ندو کے ساتھ عرب سے مختلف قبائل

مختلف اقطاع کے مل سے میں۔

عرب کے یہ سبائی قبائل جنگ اختلاط سے مبنی قوم بنی اس اختلاط سے بعد و وسنقل فاندانوں برنمنسم ہوگئے ۔ سبا جبنس ، اور سبار حمیر ۔ سبائے مبنش کی حکومت تقریبًا بتیسری صدی عیہ وی سے آخر اور چوہتی صدی کے خروع میں ملک جبش برقائم ہوئی اور ایس صدی عیہ وی اور ایس کے خروع میں ملک جبش برقائم میں قرار یا یا۔ اہل حکومت کا دارالسلطنت صبغہ سے مشہور صوبر انظر سے شہراکتوم میں قرار یا یا۔ اہل حبث اسکومقد میں شہر سے جنہ ہیں اس شہر کے کھنڈ را تبک باقی ہیں ہیں؟

ای حکومت کے حکم اور کواہل عرب نجارتی سے نقب سے بچارت ہیں ہے نجانتی ''
در صل لفظ "بخوس ''کامعرب ہے اور نجس حبثی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں یہ خاندان
ہیں ہت برست تھا۔ شاہان روم نے مصر کے ذریعہ بیاں عیسائیت کی بنیا دوالی اور چوشی
صدی عیسوی کے شروع میں اسکندر یہ کے ایک بشت نے بیاں لیخ مشن کامر کر قالی مصدی عیسوی کے شروع میں اسکندر یہ کے ایک بشت نے بیال لیخ مشن کامر کر قالیم
کیا اور ست یہ میں سے پہلے اف بینہ نجارشی حبث سے نصرانیت کو قبول کیا اوراس طرح
رفعہ رفعہ رفعہ من برستی چہوڑ کر عیسانی ہوگیا۔

اصحمہ نجارتی جنی اکرم صلی اسد علیہ وسلم کے زمانہ میں صبتہ کا بادشاہ تہا اسی آذیبہ کی اولاد سے تہا ، اور آینوالے تمام واقعات اسی سے متعلق ہیں۔

دا) ارغ القرآن تبلداول ما خوذا زان ائيكلو پيايريا برمانيكا- ربه أرض القرآن- دس اصابه وجم البلدان-

أجرت مبشه

تریشِ مکرے اسلام دشمنی میں جب بنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم اور آہے جاں نثار اصحاب کو حدسے زیادہ بکالیف بینچا میں اور پرستا رانِ توحید کے سے سرزمینِ مکہ ننگ بوگئی ۔ تب خدا کے مقدس رسول نے صحابہ کو اجا زمت دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر جا میں ورا رفتا و فرما یا کہ حضری کا بوشا ہ عیسائی ہے اسلے امیدہ کہ مشرکین کے مقابلہ میں وہ سن سلوک کے ساتھ بیش آئیگا۔

مہاجرین کے اس بیلے قافلہ میں جورجب سے مبنوت میں وطن مالون کوخیر بالج مکر حبثہ جارہا ہے تقریبًا بارہ مرداہ رچار عورتیں تعین'۔اہ رسالا رکا رواں صفرت عثمان کالنورین سنے۔ ایکے ساتھ آبکی بی بی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تقیں۔ بنی اکرم صلی السرعلیہ وسلم سے بوقت روانگی ارشاد فرمایا کہ" لوط علیہ السلام کے عرفتان پہلا شخص ہے جس سے خدا کی راہ بیں ہجرت کی ،، دی،

<sup>(</sup>۱) زاد المع**ا**و *جلد*اول \_

دى، دوض الانفت جلداول ر

# فهرف اسمائے فہاجرین اوّل

| مخضرحالات                                                                                                                  |        | 1 1    | نام مہا جر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| فلفائے راشدین میں سے بیسرے فلیفه اور نبی کرد                                                                               |        |        | 8.         |
| صنی الله علیه وسلم کے دا ما دہیں حضرت رفیقہ و                                                                              |        |        |            |
| حضرت أمِ كلنوم ك شوبر بوك كى وجس                                                                                           | ہجری   | ے      | .i.z       |
| ذى النورين كبلاك يسم يستكثر انبترسال كي عرر                                                                                | مجعد   | تقرئيا | £.         |
| خلیفه مقرر موت اکی والده داروی) رسول پاک کو                                                                                | 5      | الشيال |            |
| ىپويى زادىبن تقيں -                                                                                                        | روز    | لجد    |            |
| بنى اكرم صلى الله عليه وسلم كى صاحبزادى بي حضرا                                                                            |        |        |            |
| ضريجه كخ بطن سے تولد بوئيں اوّل عتبه بن الى ا                                                                              |        |        | •          |
| کے عقد میں آئیں اور قبل از خصتی باب کے                                                                                     | سسس    | سنه    | .8         |
| کہنے سے بیٹے سے ان کو طلاق دیدی ا <del>س</del> ے                                                                           | ، نجری | بنوتسط | 30)        |
| کے عقد میں آئیں اور قبل اُزخ صتی باپ کے کے کہنے سے بینے سے ان کو طلاق دیدی اس کے بعد حضرت عِمَّان سے اِن کا عقد ہوگیا۔ اور |        | قبل    | ,),        |
| ہجرت سے ایک سال دس ما ہین یوم بب                                                                                           |        |        | •          |
| انڪانتقال ہوگيا۔                                                                                                           |        |        |            |
| ان كا إب عتبه قريش كامشهوسردار تفا-اس                                                                                      |        |        | الوصريف    |
| کا فرہونیکی وجہ سے بیٹے کو وطن جپوڑ نا پڑاا ہوخلا                                                                          |        | -      | بنعتبه     |
|                                                                                                                            | !      |        | , •        |

|                                                | T            |            |             |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| مخقىرحالات                                     |              | سنه و لا و | نامهاجر     |
| امہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔                      |              |            |             |
| ضرت ابو حذیفه کی زوجهٔ محترمه ہیں ۔            | >            |            | سهلهبنت سهل |
| فنهور صحابی بی رسول الله کے بیویی زاد بہائی    |              |            |             |
| ضرت صفيه بنت عبدالمطلب سے بيٹے ہي              | ملتك ا       | اسنه       | 3.          |
| ورمضرت حذيفه كرست تدكي بيتبج ا ور              | ، بحری او    | ولادت      | وبئ العواء  |
| فسرت اسمار بنت ابی بکر کے شوہر ہیں ۔ جنگ جل    | جادی ح       |            |             |
| فتهديموت بروايت واقدى ونستهمسال اور            | الاولىٰ كمير | تيس ا      |             |
| وابيت ابواليقظان سنت تفسسال عمر                | ا بر         | ال ا       |             |
| ی ، ابن جرمود نے وادی سباع "س شہید کیا         | بإلى         | بعد        |             |
| وہیں دفن ہوئے .                                | اور          |            |             |
| م کے بوتے اور طبیل القدر صوابی ہیں مدینہ       | ±1           |            |             |
| السلام كےسب پہلے مبلغ ہي عقبة ثانيه            | ایر          | سنه        | 1           |
| وبعد مدينه كبنج اورسي يبلي مدينه مين حبعه      | . 1          | ولاوت      |             |
| کیا۔اوربض کاخیال کو کو عقبہ اولیٰ کے بعد مدنیہ | سسبه أقائر   | ے          | 1 3.        |
| اگے اورعقبۂ انبیریں اہل مدسنہ ہیں سے           | جری کسی      | نقريًا.    | 1/2         |
| الفعا دبول كوليكر كمه حاضر موئے بني أكر م      | استر         | تروسال ا   | - 1         |
| السّرعليه دسلم كے دارا رقم مِن داخل ہونيك بغد  |              | بعد        |             |
| ان ہوئے اور احدین شہیر ہوئے اور جالیس          | 1            |            |             |
|                                                |              | 1          |             |

| مخضرحالات                                             | بت<br>سندوفا | سن <sup>ه</sup> لاد <sup>ت</sup> | نام بہاجر                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| سال یااس سے زیادہ کی عربانی ۔                         |              |                                  |                                           |
| جلیل انقدر صحابی اورعشرہ میں سے ہیں                   |              |                                  | <b>&amp;</b> .                            |
| فاروق عظم كى منتخبه مجلس شورى كے جِدار كان            |              | عام                              | 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| یں سے ایک رکن ہیں قبیلہ بنی زہرہ کے خاندان            |              | الفيل' .                         | 6                                         |
| سے ہیں قدیم الاسلام ہیں صدیق اکبر سے ہاتھ پر          | سيسيد        | سنه                              | عبداليتن بنعو                             |
| اسسلام قبول كيا بيحيترسال كي عرباني اور بقيير         | ابجرى        | ولادرت                           |                                           |
| وفن ہوتے بنی اکرم صلی الشرعِليه وسلم سے               |              | سے وس                            |                                           |
| ننہالی ریث تہ دار تھے۔                                |              | سال بعد                          |                                           |
| نى اكرم صلى المدعليه وسلم كيو يي زادبها فى بره بنت    |              |                                  | <u>z</u> .                                |
| مدالمطلب سے بیٹے اور آپ کے رضاعی بہانی                |              |                                  | 3.                                        |
| تت سابق الاسسلام برس بني أكرم صلى المدعليه وسلم       | l .          |                                  | بوسلمرين عبدلاسيخزوي                      |
| لى حيات ہى ميں انتقالٰ ہوگيا مصاب بدرميں سے           | ļ            |                                  | ·if                                       |
| یں۔عبدالبدنامہے۔                                      |              |                                  | <b>'</b> 5'                               |
| صفرت ابوسلمه بن عبدالاسد مخز ومي كي بي <b>بي بيب</b>  | •            |                                  | 1                                         |
| بوسلہ کے انتقال کے بعد نبی اگرم صلے اللہ علیہ<br>بریر |              |                                  | 5                                         |
| سلم کے عقد میں آئیں۔                                  | ,            |                                  | -                                         |
| لوسائب كنيت ہے بنی اكرم صلے اللہ علیہ ہم كے           |              |                                  | عمان بن                                   |
| ہت بیادے صحابی ہیں قریشی کہنے کی                      | ست ثه ا      | ,                                | مظعون                                     |
|                                                       |              | 1                                | سول                                       |

| 1 4                                                                                            |        |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| مختصرحالات                                                                                     | سنهوفا | سنولات | نام مهاجر       |
| چو دھویں سلمان ہیں مدینہ منورہ میں سب سے                                                       |        |        | ·               |
| يبلجان كانتقال مواآب ك انتقال بربني اكرم على                                                   |        |        |                 |
| السرعليه وسلم سفان كالبيشان كالبوسدليا اورفرمايا                                               |        |        |                 |
| «نغم السلف ببولنا» بقیع میں وفن ببوے -                                                         |        |        |                 |
| سابق الاسلام بي منهورصحابي بي زمان جابليت                                                      |        |        | 3               |
| میں آل خطا کی علیف تقے حضرت عثمات                                                              | لتستث  |        | 3               |
| سفرج بیں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔                                                     |        |        | 3               |
| حضرت عامرين رسيد كى بى بى بى -                                                                 | 4      |        | يىلىنىت بى ختمه |
| أنحضرت صلح الشرعليه وسلم مح بيو بميرك بهاتي                                                    |        |        | 15.0.0.0.0      |
| بره بنت عبدالمطليع صاحبزادے بيرسابق                                                            | 1      |        | 20              |
| في الاسسلام جليل القدر صحابي بي- اصابيب                                                        |        |        | 3               |
| <i>ے کہ یہ بجرت</i> ثانیہ میں گئے تھے۔                                                         | 7      |        |                 |
| طاطب بن ابی ملتعہ کے نام سے مشہور ہیں۔ بدری<br>صحابی ہیں۔ ۹۵ سال کی عربانی مدینہ میں نتقال ہوا | رسوم   |        | عاطب بن         |
| صحابی ہیں۔ ۲۵ سال کی عربانی مدینہ بیل تقال ہوا                                                 |        |        | عمروحمي         |
| جليل القدر صحابي بي سبضار والده كا نام ب                                                       |        |        | 5               |
| باب کا نام وہتب ہے بدری ہیں توک کی وہی                                                         | عث ا   |        | 5.              |
| رِانتقال ہوگیا قریثی انسل ہیں -                                                                | 1      |        | 7               |
| فاندان ہذیل سے متعے بی زہرہ کے حلیف متعے                                                       | سست    |        | عبدالسرن مسود   |
|                                                                                                | 1      | I      | 1               |

| مختصرحالات                                                         | ت<br>پولادِ سنهوفا | نام دباجر سن |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ابوعد لاحس كنيت تهى رسول الدصل السرعليه وسلم                       |                    | • •          |
| کے سابھ بدیت رضوان وبدر وغیرہ میں مشریک رہے                        |                    |              |
| فاروق عِظْمٌ كُرْزَأُمْينِ وَإِدَاكُ مَا يُدْحضرت عَثَالَثُ مِين . |                    | 3.           |
| کوفد کے قاضی رہے اور بیت المال کے خاز ن۔                           | 1                  | 3.           |
| رسول استعلم کے ساتھ اسقدر خصوصیت تھی کہ                            |                    | 3            |
| ويجحنے والے اہل خاندان سے سمجتے تنفے رخاوم                         |                    |              |
| رسول تقے بقیع میں مدفون ہوئے ساٹھ سے کیجہ زیادہ                    |                    |              |
| عربقی فجتمدین صحابه میں سے ہیں -                                   | ,                  |              |

### بجرب ولاتح صاب كاتعين

اصحاب صریت وارباب سیرس عبنه کی پہلی اور وسری جرت کے افراد کی تعیین کے متعلق قدرے اختلاف محض اختصار نولیسی کی وجسے بیدا ہواہ عینی بنترے بخاری میں دوقول منقول ہیں ایک یہ کہ پہلی ہجرت جوسے نہیں ہو گئی سیسی بنترے بخاری میں دوقول منقول ہیں ایک یہ کہ پہلی ہجرت جوسے نہیں ہوگئی میں گیا رہ مرواورچارعور بین شرک تفییں اورقین کی کہکر کھتے ہیں کہ ابن جریرا وربعف فریکی میں گیا رہ مرواورچور ہیں کہ ابن جریرا وربعف فریکی اصحاب سیر کہتے ہیں کہ بجوں اورعورتوں سے علاوہ بیاسی مہاجرین متح اور سیرت ابن ہنام میں مہاجرین اولین کی فہرست میں وہی بندرہ مرواورچور ہیں شمار کرائی ہیں اور ہنام میں مہاجرین اولین کی فہرست میں وہی بندرہ مرواورچور تیں شمار کرائی ہیں اور ہنا کے چلکر کہتے ہیں کہرفتہ رفتہ یہ تعدا دعلاوہ بچیل اورعور توں کے بیاسی یا ترا سی کے بعدم کہ وابیں آگئے بہری کہ وابیں آگئے بہری کے وربی حضرات ایک مشہور قصد کی بنا پر تین ماہ قیام کے بعدم کہ وابیں آگئے بہری کے وربی حضرات ایک مشہور قصد کی بنا پر تین ماہ قیام کے بعدم کہ وابیں آگئے

ادراس کے بعد سف مہری میں سوادمیوں سے ہجرت کی ابن سعد کا یہی قول ہو بعض وکر مقتین سے بھی اپنی سیرت میں اسی قول کو افتیار کیا ہے۔

الیکن واقعات برتفصیلی نظرو النے اورسیرت احادیث کے اقوال کو باہم جمع كركے بيتم بحاليے ئسے يہ قو ل ميج نہيں معلوم ہوتا اور ہی ليئے مينی سے اس كوميّ لُكُهكر بیان کیا ہے جقیقت مال یہ ہے کہ دیجری میں صرف سولم صحابات ہجرت کی اور تبین ما ہ کے بعدیبی جماعت حبشہ سے مکم مظمہ والبسس اگئی اوراس سے بعد كسه بجرى مين علاوه بجول اورعورتون ك تراسى صحابات دوباره مبشه كوبجرت سی اور بیم مجوعی تعداد سوتک بینجی ہے۔ اس دعویٰ کی صحت کیلئے چندا مور قابل لحا ظام در کتب سیروا ما دمیث میں جس طرح ان بیندرہ یا سولہ مہاجرین کی روانگی کی تفصيلات بعني انكاجدَه ببغبنا ورجدَه مي تجارتي جهازون كاحسب اتفاق ملجا نااور برايك شخص سے نصف وينار ربانج درہم ، اجرت ليكران كوجها زوں ميں سواركر لينا ند کورہیں۔ یاسٹ ہجری کے سومہا جرین کی روانگی اورا ون کے بیجیے قرایش کا وفارہجینا اوراس کے تمام واقعات کے حالات منقول ہیں۔اس طرح سوم صحابہ عدیقیہ مهاجرین کے رفتہ رفتہ روا مذہو سے اور تین ماہ میں ان کی تعدا و تراسی کے پہنچ جانیکی منصرف تفصیلات ہی معدوم ہی بلکدا صحاب سیرکی عبارتیں ان کی اس روانگی کے زمان کے بارہ میں مجی مختلف میں مٹلاب تہنام طری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے که اول بندره یاسوله اصحاب نے ہجرت کی اور بعد میں یہ تعدا و علاوہ عوتوں ور بحر*ت* تراسي نک پنچ گئي ليکن په کچه معلوم نېب ېو ناکه اس تعدا ديس سک هجري کي تعدا د ہی شامل ہے یا تین ما ہ سے عصِم ہی میں یہ تعدا د پوری ہوگئی تہی بلکا بن ہشام سے طرنہ

اور اس ہجرت کی مدت کل م مہینہ ہے۔ رجب المرجب میں ہجرت ہوئی اور شوال میں یہ سب حضرات مکم عظمہ واپس آگئے۔ اور بیمعلوم ہے کہ اس زمانہ میں سفراسقد رآسان نہ تھا کہ سے صبتہ کا سفرا ور بجری سفرا ورجہا زہمی با دبائی۔ بس اس قلیل مدت میں مختلف اوقات میں قافلوں کی روائی اور صب میں ان کا بہنچ جانا اور قیام کے بعد شوال تک وہ بس آجانا تاریخ اور عقل دونوں کے فیصلے بہنچ جانا اور قیام کے بعد شوال تک وہ بس آجانا تاریخ اور عقل دونوں کے فیصلے کے خلاف ہے۔

دس، اصحمہ نجاشی صبن سے سے سہری بنوت میں حضرت جعفر کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اور اسپراتفاق ہے کہ حضرت جعفر صبشہ کی ہجرت اولیٰ میں نہیں بلکہ ہجرت ٹانیہ میں مشرکی ہوئے اور ہجرتِ اولیٰ میں بیاسی کی تعداد ذکر کرسے والے اس تمام واقعہ کہ جرتِ اولیٰ سے وفائع میں ذکر کرتے ہیں رکہی طرح بھی سے عنہیں ہے۔ تبرمال مهاجرين كايه قافله مكرسه چلكرسامل جده يرمينيا خوبى فهمت يدكهده کی گودی پردو تجارتی جهاز صبن جانیوالے لنگراندا زمتے اور فررًا ہی واہیس ہوجا نیوالے تے۔ مہاجرین نے اُسے معاملہ کیا اور بانج درہم فی کس کے صابے کرایہ طے یا یا ادِراس طرح وه بخيرونحوبي حبشه جا ببنيج ـ

مهاجرين مبشكي ويي-

ابھی مہاجرین کوبیاں آئے ہوئے تین ہی ماہ گذرے ملے کہ شوال مھے۔ نبوت میں بہتمام مہا جرین کمدمعظمہ واپس آگئے مہاجرین کی اچانک واپسی کے متعلق عام ' کترب سیرین جو واقعه نقل کیا ہے پہلے اس کو بیان کر دیا جائے اور اس سے بعد مہل حقیقت برغورکیاجائے۔

طبری - ابن الحق - ابن مروقیه - ابن منذراس واقعه کی اس طرح روایت کرتے ہیں كاكي مرتب بنى كريم صلى الته عليه وسلم ف حرم بين سوره والنجم للا وت فرما تى اورحب ب آية ومناة التلتن الاحوى بربيغي توشيطان ني آب كي زبان سے يه الفاظ كاواد تلك الغرانيق العلى وانشفاعتهن كتربقي يربت ببت فرمين اوران کی شفاعت مقبول ہے۔

مشركين يرسنكر بجدمسرور بوئ اورجب ختم سورت براكي سجده كياتوكا ممنوكين الناس خوشى ميس آپ كا اتباع كيا اورسب سجده ميل كركئ يشده شده يه خبره بشدي مىلانۇ*ں ئىكىن*ېچى اوراس اضا فەس*ىھ سايقە پنچى كەنام شركىين ئايمسل*ان ہوگئے - نهاجرين مح سے یہ معولی مسرت نہ تمی می خبرے کولکی معظمہ واپس آگئے مہاجرین کی داہی کا بہہ واقعهرهن منبوت مين بينس آيا -

يه برسرو بإروابيت عقل ونقل دونول اعتبار سے ناقابلِ اعتماد ب قاضى عياض ضفاريس اس واقعه كونقل كرك كبيته مس -

ا ہے صحب میں سے کسی نے اس روایت کونہیں میال ا اوردكسى تقدي معتبرسندسيس كودايت كيا -

ليرتخ جداحدمن اهل الصعت ولا رواه انقتربسنيسليمي

يدوايت عقلًا ونقلاً دولون طح درست بنيس ،

علامتعيني نترح بخارى بيس لكهتي بي فلاصحته لئه نقلاً ولاعقلاً اور لووی رم لکہتے ہیں۔

اس بار بین کوئی چیز صح نہیں ہے معقلی اعتبار سے مذتقلی اعتبار سے ۔

رد بصح فيه شي الأمن جهة النقل ولامنجهة العقل.

سى طرح بيتقي حافظ منذرى - ابّن كثير وغيرتهم كبار مى ثين اس روايت كم بطلان پر تنفق ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہں روایت کی مختلف اسانید میں سے تین سنڈلر كوضيح كى شرط پر بتاتے ہيں بااينهمه يه تصريح كرتے ہيں كہ يہ تدينوں سندين مرسل ہيں بعن درمیان سندسے صحابی کا نام رہ گیاہے۔

وه لکہتے ہیں ۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ تین سندیں اس روایت کی صیح کی شرط کے مطابق ہیں اور یہ روایتیں مرسل بن اور جولوگ مرسل روايتون كوقابل جمت سيجة ہیں وواس سے ستدلال کرسکتے ہیں -

وقد ذكوناان ثلثتن اسانيدمنها على شرط الصحيح وهي مل سيل يحتج بمثلهامن يحتج بالمل سبيل

یہ سیجے ہے کہار محتمین کی ایک جاخت مرسل روایات کو قابل سجست مہمتی ہے کمیکن

ان کے نزدیک بھی ان کی صحت ہی دقت قبل قبول ہے جبکہ ارسال کے علاوہ اس روایت ہو تھا گا دوایت ہو عقال اسے کوئی سفم نہواور جبکہ کہا رمی زنین اس روایت کوعقلاً دوایت میں تو محض ان کی مرسل ہسناد کی صحة کروایت کی صحة کے لئے کافی نہیں ہو گئی ۔

نہیں ہو کی ج

متن صدیت کی عدم صحة کی اس سے بڑھ کراورکیا ولیل ہوکتی ہے کہ اگراس واہت بوازاول تا آخر صحے ماناجائے تواس کو بھی سیام کرنا پڑتا ہے کہ ایک منتظم کلام میں بیک وقت ایک شے کی مرح بھی پائی جائے اور ندست بھی صحابہ اور ندصوت صحابہ بلامت م مشرکین جو اہل زبان مقے کس طرح یہ تھین کرسکتے تھے کہ جس سورہ و والبخی میں اصنام کے سائے یہ آیتہ موجو ہو کہ جبیں ان جنمام کی سحنت فدمت کی گئے ہے۔

يەربت كچەنھى نېيى بىي صرف تبارك در تبهار

الباؤكمرما انزل الله بهامزسلطان ابدواداك من كبرت بي جَنَف لية السرك طرت

ان هي الرَّاسَأَءُ سميتموها انتير و

سے کوئی ولیل نازل نہیں ہوئی۔

ہی سورت میں ان اصنام کی اس طرح مدح سرائی ہی موجود ہوجو تلک لغرا منیق العسلے سے معلوم ہوتی ہے ۔ سے معلوم ہوتی ہے ۔

ایک مجز کلام باری میں تواس کی کس طرح گنجائی ہوستی ہے جبکہ ایک فصیح و بلیخ کے کلام میں بھی مکن نہیں ؟

ا بعد المنایہ ہرگزتسیم نہیں کیا جاسکتا کہ ایک ہے ہے ہے ہی مشرکین یاصی بہ کویہ نیال ہو کتا کھاکہ سومی والنجم میں یہ جلے ہی شابل ہیں یا بغمبر کی زبان سے العیداذ با اللّٰہ شیطان سے اواکرا دیے۔ نيزجبك قرآن عزيزى اسى سورة بي صراحت كيسا نفديفيصله موجود

وما بنطق عن الهوى دان هو الله اورده المحدملي السوعليه وسلم) بني توابش س

وحي يوحى. کيم نېروکيگئي و د قرآن دې و د و انبروکيگئي و د

توبهراکی این روایت کوجهیں سندومتن دونوں اعتبار سے سخت من موکس طرح قبول کیا جاسکتا ہے۔

اور کوئی وج نہیں ہے کہ ہم اس فتم کی توجیہات کے دریے ہوں جیسی کی صاحب مواہب نے بیان کی ہے ۔

قيل انه لما وصل الى قوله ومناة التألثة الاخرى حشى المشركون ان ياتى بعدها بشئ يذم الهتهم فبادس والى ذلك الكلام فخلطولا في تلا وة الذي صلى الله معواله تألى على عادتهم في قولهم لا تسمعوا له تألى والغواذيه العالم دبالشيطا القرآن والغواذيه العالم دبالشيطا في الاستراكات والغواذيه العالم دبالشيطا في الدين والغواذيه العالم دبالشيطا في الوس

مزیدبرآل یہ کواگریہ واقع اس طرح صیح ہوتا جیساکہ روایت سے تابت ہے توجس طرح مسیح ہوتا جیساکہ روایت سے تابت ہے توجس طرح مسیح کی استرکیٹن بیہ واقع اس کا اور لینے زعم باطل میں آب کو ملزم بناسے کی کو بشش کی جیساکہ قرآرن عوزر سے اس کا تذکرہ کیسا ہو۔

تذکرہ کیست ہو۔

عنقریب بروقون لوگ یہ کہیں سے کس بات نے ان سلمانوں کواس بہلے قبلہ دبیت المقدس اس

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُمِنَ النَّاسِكَاءُ لَا هُمُر عَنْ فِبْلَيْهِمُ الْرِيْ كَانُوْ اعَلَيْهَا

پهيرويا رکعبه کي طرف) ؟

مقابلے اور جھگڑے کے وقت بدالزام ہی دیاکرتے کہ آج تم ہمارے معبو دوں پیٹیب ڈالتے ہوا ورکل نوو منہارے بیغیبرنے ان کی تعربیف محصے ساسنے کی تھی۔ لیکن تمکو معلوم ہو کہ تاریخ ویسترکے تمام صفحات اس سے کیسرفالی ہیں اور کسی ایک موقد برہمی اس اعتراض کا تذکرہ نہیں آیا۔

نیزید بات بھی قابلِ غورہے کہ صبیح بخاری ہیں حضرت عبداً دلٹرین مسعود سے جوالیات اس سلسلہ ہیں منقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ

جب بنی کریم هلی العد علیه وسلم نے سورة والنجم بڑھی تو سجدہ کیا اور آئے تمام سا تقیوں نے بھی سجدہ کیا جبزائی آ دمی کے کواس نے ایک شھی کنکریاں لیں

فىمى وسمى كان معد الارجلاً المن كَفًا من حصى وضع ما عليبهته وقال يكفين هذا

اورينيانى برلكالس اور كهنه لكاكد مجيري كانى ب-

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن معود یضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ فَوَانْتِیْدُ قُیْلَ اَبْعَالُ کَافُورُ ؟ میں نے دیجہا کہ بعد میں وہ کا فرہموکر مرا۔

اس سے صاف ظاہرہ کہ ہجدہ کرنے والی جماعت سلمانوں ہی کی متی اور اس ہیں ایک صنی اور اس ہیں ایک صنی اور اس ہیں ایک صنیف الاسلام تخص تہاجی سے دہ ندکیا اور شھی کھرکنکر لوں سے بیشانی کوچہولیا۔ اور انجام کارکفر کی حالت میں مرا یا ور اگران تمام مباحث سے قطع نظر کرے اس روابیت کو صنیح صنی مان دیا جائے تب ہمی جہاجرین عبضہ کی وابسی کا اس روابت سے دور کا بھی تعلق نہیں

ہے اسلے کہ ہجرت کے حبید میں ہوئی اور صبشہ سے واپی کا بتدا عِشوال میں بیش آئی اور سور کا دانج مُرمضان المبارک میں نازل ہوئی سے -

تواب لیی عالت بیں جبکہ سفر کے وسائل نہایت میدود ہوں جہاز بھی دفانی نہوں بلکہ بادبانی ہوں جہاز بھی دفانی نہوں بلکہ بادبانی ہوں جہاز وں کی آمدور فت کے اوقات بھی آج کی طرح معین ندہوں ۔ نہ ٹیلیفون ہے ، نہ نیا یگر اون اور نہ ڈاک کاکوئی باقاعدہ سلسلہ بس طرح مکن ہے کہ ایک ماہ کے انداز النجم کے نزول ، اور تمام قصد کی مکہ ہے آجا تھی اطلاع بی تنبیج جائے اور اس اطلاع برح تسام ، مہاجرین صبنے سے مکہ عظمہ ولہ س بھی آجا تیں ۔

پس نه یه روایت کسی طرح قابل اعتباری، اور نه مهاجرین کی والبی کیبلغ آس سبب قرار دیاجا ناصیح بوس کتا ہے بلکداس والبی کی مهل و صرف بیرے که وطن سے بجرت کرکے دور دوراز ملک بین متقل قیام داور قیام می البی عالت بین که عزیز وا قارب جود و وست احباب چیو نه ال و دولت چیونا، وطن چیونا، اورسی برهکریه کرجس قدر دورد کی فاطریسب کچه برواشت کیا داسک متر دن صحبت سے می محروم ہوگئے دا وربیسب کچه جیوز سند کیا داسکے متر دن صحبت سے می محروم ہوگئے دا وربیسب کچه جیوز سند والے لوگ می فوہون کا معظم ہیں نا وار مذبحے رصاحب مال و منال سے فائدانی ا متبا دست ذی عزب و ذی حتمت سنے دانکاس بے سروسامانی کے ساتھ محبت میں عرصت دراز تک قیام خوشگوار نا بت مذہوا داوریا دوطن نے بین کرے بین مہینہ بعد رہم مرکم دینچا دیا۔ دراز تک قیام خوشگوار نا بت مذہوا داوریا دوطن نے بین کرے بین مہینہ بعد رہم مرکم دینچا دیا۔ بہجرین نا نہید

لیکن مہاجرین حب مکد منطروالیں آگئے توکفارنے اورزیا دہ ایذا میں دین شروع کیں اور سلمانوں کو پہلے سے زیا دہ تکالیف کا سامناکر ناپڑا لہذا مجبود میں کیسلمانوں نے فیصلہ کیماکہ دوبارہ ہجرت کیجائے گراب کی مرتبہ یہ کام آسان نہتھا۔ قریش بہلے سے مقابلہ کیلئے

تیار سے اسلے سخت مزاحت ہوئی گراس کے باوجود تقریبًا سوآ دمی تراہی مرداورا نہارہ عوزیں، دوبارہ حبشہ کو ہجرت کر سے جلے گئے ،اورو ہاں باطمیناں زندگی بسرکرنے سگے۔

مهاجرین کی اس جاعت میں حضرت عبدالمدین مسعودٌ اور حضرت عبفرین بی طالب عبد بن حجشِ اور اکلی بی بی ام حبیبه بهی نشایل تهیس -

قريش كاوفد

ویش نے جب یہ دیماکہ سلانوں کی ایک جاعت صفہ ہیں نہایت اطمینانی آرام کے ساتھ زندگی بسرکر رہی ہے اور مذہبی آزادی کے ساتھ بے فوف و خطر اپنے مت علی میں مصردون ہے تو بغض وحد کی آگ انکے قلب ہیں ضتعل ہوگئ اور ہراکی کے دلیں نئی سازش کی ایک گئی تاکہ سلانوں کے اس امن واطمینان میں خلل پڑسے اور ہارے یہ فنکار بھی بھارے قبضہ میں آ جا ایس ۔

آخرکار ہائمی مشاورت کے بعد طے پایک اصح کم نجاشی حبشہ کے پاس ایک وفدروانکیا جائے اور ہسس سے مطالبہ کیا جائے کہ مسلما نوں کا یہ قافلہ ہما رامجرم اور باغی ہے اور یہ جاعب سخت مفدوفت نیرواز ہے اسلے اکو بہاں سے خارج کیا جاسے اور ہما رہے حوالہ کردیا جائے۔

وفرکے ارکان عبداللہ بن ابی رہنی اور عمر وہن العاص فاتِح مصر متے و لیفس ہے وفد کے ساتھ تالیف سے دفد کے ساتھ تالیف وہلا کا بہت بڑا انتظام کیا۔ نجاشی کے علاوہ یا دریوں سے لئے مجنی فقی ہایا کی بہت بڑی مقدار اسلے بہجی گئی کہ انکے ذریعہ بادشاہ برا شرق الکر کا میابی فارل کیا۔ با دریوں کورشوں

عبدالتّدادر عمروبن العاص صبنه بينج اورقريش كم متوره كمطابق بيبلے پادريوں

ملاقات کی اور ہرایک باوری سے ملکر عرض حال کیا اور تجائفت بیش کئے۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ ان تحالف میں سہے قبتی تحفہ عمدہ قبتم کی کہالیں ہمیں۔

وربارشال المربی کے ان دونوں سفیروں نے بادریوں کواس بات برآ مادہ کردیا کہ وہ دربارشال میں ان کی نائیس کے ان دونوں سفیروں نے بادریوں کواس بات برآ مادہ کردیا کہ وہ اجرین کوئی جواہدی کران کی نائیس کے دونرے روز دفد کو درباریں باریا بی کا سوقع ملات داب شاہی بجالاکر عمروبن لعال کے دیست کے دیست کے جانب سے حق سفارت اس طرح اداکیا۔

"باوشاہ اِآپ کے مک میں ہارے قبائل کے جند اوجان اور کچھ بیوقون بناہ گزین ہیں جہاں ان لوگوں بین فتنہ بردازی اور فساو ذات البیین کا مادہ ہو یہ ایک عجیب مذہ ہے بیرو بھی ہیں۔ اور الیے عجیہ بخریب عقائد رکہتے ہیں جن یہ ہم واقف ہیں نہ آب ہم قرایش کے آن بہترین سربرآ وردہ اور مغز خضرات کی طرف سے آپ کی فدرست میں ماضر ہوئے ہیں جن کی سرداری عمو ٹا عرب ہیں۔ اور صفا سرز ہیں جی زمے تمام قبائل میں سیام ہے وہ ان لوگوں کے حالات سے کماحقہ ، واقف ، اور انکے بہترین گران ہیں اور وہی خوب جانتے ہیں کہ ان کو ول کے چیوب یہاں آگران معزز سرداروں کے بیان کئے ہیں انکی کیا مہل ہے۔ آپ انکو ہارے حوالہ کر دیجے تاکہ سردارانِ قرایش انکی میچ بگرائی گرسکیں اور آن کی

بڑے بڑے باوری در باریں موجود تعواواری وہیلے کہ مہاجرین کوان اعتراضات کی جو کا موقد دیا جائے فورگا نہوں نے قریش سے مطالبہ کی تائید بغیر ع کردی اور سلمانوں کے موجودا قدات کا موقعہ نے بغیر نجانی سے اصرار کیا کہ وہ تمام مہاجرین کو و ف

قریش کے حوالہ کر دے تاکہ وہ انکومکہ لیجائین اور سردا ران قرین جس طرح مناسب جہیں ان سلما بورسی متست کا فیصلہ کریں ۔

> نهیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ۔یں اکو بلاتا ہوں اور النے دریافت مال کرتا ہوں اگر واقدیہی ہے جو وفد قریض بیان کرتا ہے تب مجھکو سپر دکر دینے اور مکہ والبس کر دینے میں کوئی مذر نہیں اور اگر واقعہ اسکے فلاف ہے توکئی خص کی یہ تاب ، یہ عجال انہیں کہ وہ میرے ان بنا ہ گزینوں کی طوف نگا ہ بھر کر بھی دیجھ سکے اور حب کہ وہ میری ملکت میں رہنا جا ہیں کے میں انکے ساتھ ہوئے حسین سلوک سے بیش آوں گا۔

وفدى ذلت اورائك معادنين كى ناكام ئى يېلاموقع تها جودربار نجاشى يى لم مهاجين كى فالعنت كے سلسلىين بين س آيا - غوض بخابتی نے مہاجرین صحابہ کے پاس قاصد بہجا کہ وہ در ہاریں آئی اور قرلیش کے اس مطالبہ کا جواب دیں۔ مسلما نوں کے پاس جب قاصد بہو بنجا توہ آئیں ہیں منورہ کرنے گئے کہ ہمکو کیا جواب دبنا چاہئے۔ بعض نے کہا کہ ہمکویہ کہدینا چاہئے۔ "فعل کی تم ہمان الزامات سے قطعًا نا واقف ہیں اور نہا رسے بی سے ہمکو اسارہ میں کوئی عکم دیا " باتی جم کے مقدر ہے دہی ہوکر رہیگا۔ گر حضرت حضر سے فرما یا کہتم مجھکو اجازت دو کہ ہیں تم سبکی طون سے حق بنابت اداکروں۔

مهاجرین دربارنجاشی میں۔

خاشی نے ایک طرف مسلمانوں کو اہلایا اور دوسری طرف لینے ندہی بادریوں کو اسلامانوں کو اہلایا اور دوسری طرف لینے ندہمی بادریوں کو جع کیا۔ عیسا تی ندہب کے یہ بیٹیوا بڑے طرف کے ساتھ در بار بین آسے اور ندہمی کتابیں لیکر نجاشی کے سامنے اپنی مخصوص کشت ترس پر جیڑھ گئے۔ اب نجاشی نے مسلما نوں کو فحا طب کرے دریا فت کیا۔

یہ سلام کیا مذہب ہے کہ جس کی بدولت ننے اپنی قوم کو بھی جھوڑا اور مذم نے ہارے ہی ندہب کو قبول کیا اور ندر وجہ ملاہب میں سے کسی ندم ہے بیروز ؟ حضرت جعفر کی کافتر رہے

نجانشی کے اس سوال برمسلانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طااب مینی التاجمة کورٹ کے اس سوال برمسلانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طااب میں بیان کیا۔

طرف مہوستے اور مذہب ہے سالام کی صدافت کورٹ ٹیرا زحقایت الفاظ میں بیان کیا۔

ہادشاہ ہم پر جا ہمیت کا وہ دورگذراہ کی مصنوعی ادرخو دساختہ بتوں کی بہتش ہماری ساختہ بتوں کی بہتش ہماری سعارترت کا اہم جزیدگیا،

ہارا مذہبی شعارتها مردارخواری، برکاری ،او قطع رحی، ہماری سعار شرت کا اہم جزیدگیا،

ہم ہمایہ کے حقوق سے واقف تھے اور مذاخوت وہمدردی سے کشنا۔ ہراکیک

قوی کا ضعیف بیرظلم کونا اوراسکوبهضم کرجا ناسعیارِ زندگی کا اعلیٰ نونه تها بهاری بس تباہ حالی کا دورعومتدوراز سے قایم تہاکہ کیب بیک خدائے برترمنے ہاری فیمت کا پانسه لبث ديا اور بم مي ايك ايسابينم بهجاجس كے نشب حسب م واقف اس ے صدق وامانت کا حال ہمیرروکشن ،اورجس کی عنت و باکدامی ہروقت ہاری نظروں میں، وہ آیا اوراس نے ہکو ہوایت کی وہ شمع روشن دکہائی جس نے ہماری ا تھوں سے ہاری جہالت کی تاریکی سے تام بردے جاک کردیئے راس نے کہا ۔ کہ تم صرف خدائے واحدی برستش کروا دراسی کوا بناخانق ومالک بہجہ۔ بت برستی کوچہڑر دوا سلے کرتہارے بینودساخت بت مذکرکوئی نفع بہنچا سکتے ہیں منقصان - باب ادا کی یہ کو را نہ تقلید گراہی کی بنیا دہے۔اس نے ہم کوتعلم دی کر مبیشہ سے بولو،ا مانت میں نیانت میں بذکرو، صلدحی، ہمایہ کے ساعد حن سکوک، ہمینداینا شعار بناؤ، خونریزی اور فارم خداوندی سے بچے افخش کاموں اور جہوٹ سے قریب ندجاد ، متم کا مال نہ كهاؤ، اور باكدامن كوتهمت ندلكاؤ، خدائے واحدى بندگى اداكرو، زكوة دو.اد روز ورج اے بادشاہ اسنے اوراسی فتم کے دوسرے بہترین امور کی ہکونعلم دی، اور ہکوہسلامی احکام بتائے اورسکہائے ،ہم نے اس کی تصدیق کی ،سکوخدا کافہیر سجها ، اوراسبرایان لائے ، اور جو کچھائس نے ضراکا حکم ہکوسنایا ہم سے اس کی بٹری كى، بم ن خداكراك جانا، شرك سے توبىكى، ملال كو علال سجها اور حرام كو حرام، ہمارے اس عظیم انشان انقلاب کو دیکہکرہاری قوم کو بارائے صبر ہزیا ، اور انکے صبط كاييانه چلك گيا، انهور في مكرطرح طرح سيستانا، غذاب مي مبتلاكرنا بنروع کیا ۔اوروہ ہم پرتتم ہم کم معیبتوں سے بہا ڑوڑنے لگے ،اور پرسب کچھ

اسلے کیاگیا کہ ہم فدائے وا حد کی برستش جوڑیں ،اوردورجہالت کی طرح بہر تقرہ
کی بوجا کرنے اور بہلے کی طرح دو بارہ تمام نواحش دید کا دی کو حلال سیجھنے گیس ہماری
قرم کے دردناک مظالم اورالمناک بکالیف کے دبئی ہتے دن ہم برشق ہوتی رہتی ہی "
جب اس حد تک بہونے گئے کہ ہمکو لینے یک ندہب اور ملعت بیضاء سے ارکان کی
تعیسل مبی دشوار ہوگئی ،اورقدم قدم برائیس رکا وٹیں بیدا ہونے گیس، تب فجہور ہوکر ہم نے لینے دمل کو تحیر باوکہا،اور قام ملکتوں برآ ب کی مملکت کو ترجیح دی اور کی جواریس آگریناہ لی۔

ے بادشاہ - ہکواسیدہے کہ ہم برظام ندکیا جائیگا اور عدل دانصا ن اور حسن سلوک کی جواسید آب سے ساتھ ہم نے قایم کی ہے وہ نابت نہوگی۔ دا،

حضرت جعفر الله سيسوال كيار كيافيرا ورمبني برحقيقت تقريز جم بهوئي تونجاشي نے پهران سيسوال كيار كيا وہ خلائي قانون كرج بكوم قران عزيز كتے بوتك كي يادہ به باگريادہ نواس ميں سے كيار كيادہ خلائي قانون كرج بكر هكرسنا كو بحضرت جعفر الله عن فرمايا كه بال جم كوقر آن عزيز يادہ به اور سورة مربع ، يس سيستر مع كى چند آئيس بڑھكرسنا كيس قران عزيز اور ببر خضرت جعفر رضى الله عنه كى ملاق الله منام درباريس ايك سكته كاعالم بوگيا اور خود نجاشى اور دربارے تمام پاوريوں پر توكلام اللي كى بيب بسطح طارى بوكى كه وه زار زار رو نے گے ۔ ڈا ٹر بياں ترم وكي يا اور يا دريوں كے باس جوكتا بيں ركمي نہيں الكوب سيلاب الله بنا كے بيار دوائي كو منام جوعيلى عليم سيلاب الله كي بيان تاركر ديا ۔ آخر نجاشى سے منہ رہا گيا اور كہنے لگا خدا كی قدم يہ كلام اوروه كلام جوعيلى عليم سيلام برنازل بواا يک ہى روشونى كے دوعكس ہيں۔

و الروض الانف و زرقانی شرح سواسب،

## نجاشي كأفيصله

اس کے بعد نجاشی، قریش کے وفد کی طرف فخاطب ہواا ورکہنے لگا قتی ہجائیں ہرگزہرگزان مسلانوں کو تہیں سپر دینکرونگا اور کوئی طاقت جھکو سپر چپر زئیوں کرسکتی !

وفد کو حب اس موقع برہمی ذلت و ناکا می سے دوجا رہونا بڑا تو در بار برخاست ہو تبکے بعد عروبن العاص سے کہاکل ہو سے دو فقد اکی قتم الیسی بات ہجمہ کے سامنے بین کرو نگا کہ ان مسلما نوں کی بیخ و بنیا دہمی بیمال باقی نذر ہے۔ یہ سنگرابن ابی رہو یہ نے کہا کہ ان میں سے دو آ دمیوں کو نقصا ان بہنچ جانیکا تو مجھے بھی نیمال ہے اگرچہوہ ہمار سے فالف ہی سہی مگر قربی عزیز ہیں۔ مگر عمروبن العاص ابنی تدبیر کا دربار بہر منعقد ہوا، قریش کے وفد کو جب دو بارہ باریا بی ہوئی تو عمروبن العاص نے عرض کیا۔

بادشاه دیرسلان حضرت عیسی دعلیه الصلوق والسلام ، سےمتعلق بہت براعقیده رکھتے ہیں اورانکی بحنت توہیں کرتے ہیں ۔ آپ ذرا النے معلوم تو کیجئے کہ یہ حضرت عیسلی علیہ السلام کوکیا سیجیتے ہیں ۔

دا، حضرت عروبن انعاص در منی الدیمند، بجرت سے بعد مشرون باسلام ہر کیجے اور قبلیل القدرینے فاتے مصری ریس صحابی ہیں ۔

م ستاور كمنے لكے۔

بادضاه اس باره میں جو تعلیم بکو ہارے بغیر صلے اللہ علیہ وسلم سے دی ہے وہی ہاراعقیدہ ہے بم حفرت میلی علیہ لسلام کے متعلق یعقیدہ رکتے ہیں کروہ التُنْدِك بندب التُرسِّ لُ رسول مِن اوروه روح الله، وكلمة التُدمِين جنكو خداف حضرت مريم عذرا عليها إسلام برالقاركياا وروه ان كے بطن سے تولد موت يرسنكر نجاش في رين سے ايك منكا الله ايا اور كها وقم بخدا جو كچه تم في بيان كيا سب سے ہے حضرت عینی علیہ بالم کی شان میں تمنے ہی سینکے کی برابر بہی مبالغ نہیں یا بإدريوں نے جب بناشي كى يەڭنتگوسئى توغصەر ين ناك كے نتھنے بېول كئے مگر نجاشی سے انکو نماطب کرتے ہوئے کہا جہکوئتہا رے اس عصد کی مطلق پروا ونہیں۔ اور سلانوں سے کہاکہ جاؤتم میری سرزمین میں مامون ہو۔ جو خص تمکو گالی بھی دیگا۔ اس کو بی سنراتاوان سے نہ چوڑونگا۔ ہرگزنہ چیوڑوں گا۔ ہرگزنہ چیوڑو بگا۔ اورمیرے نزدیک سومے کابہاڑ ہی اس کے مقابلہ بیں بیج ہے ۔ اور پیرعال حکومت کی طرف مناطب

> قریش کے دہ تمام ہدایا. دہبس کردو جھیے ایسی رشوت کی کوئی حاجت نہیں۔ رائن جیب مجمکویہ حکومت بجنی بھی توامیر مجھے سے کوئی رشوت نہیں لی بھی ج ترج میں اس حکومت وافقیار میررشوت کا معاملہ کروں اور میرے بارہ جیں )

(۱) ہور خین نے نجابتی کے ان فقروں کے متعلق حضرت اُم سلی رضی الله عنہاسے بواسطہ صفرت صدیقہ عاکشہ رفتی اللہ عنہانے یدوا قدنتل کیا ہے کہ نجابتی کے باب کے "مجمہ) کے سواد وسری کوئی اولا و ندیتی اور مہتجہ کے باب کے سعدد رفتی اللہ عنہ اللہ و بند نے ایک روز پیمنٹورہ کیا کہ اگر نجابتی ہم کے والد کا انتقال ہوجائے تو ہجہ کے علاوہ اس کے اور کوئی اولانہیں یہ سب اگر ہم کہ کا مجمع انتقال ہوجائے تو یہ ملکت ہارے یا تقسے نکل کرکی دوسرے با دنتاہ کے جنعندیں دہمیرانیڈ اس نے نخاص کی رضیات برعل نہیں کیا جواس دامس کے بارہ میں افخاص کی محصات برعل نہیں کیا جواس دامس کے بارہ میں افخاص کی محصات برعل کروں یہی خدائی مرضی ترک کرسے قریش کی محبض برعل کریں کو بیا گئے گئے ہے تھا گئے گئے گئے گئے گئے ہے جا بیا در اور اور قریب سے وفد کی تمنا کو کا خون کردیا اور وفر کو مجبور ملکہ مغلوب ومقہور مہوکرنا کام ونا مرادولیس ہونا پڑا۔ مسلما لول کی ہمدوری نجارشی کیسائھ

مہاجرین وقریف کے تصادم اور نجاشی کے فیصلہ کو زیادہ عصد مذکد راتہ اکہ نجاشی کے ایک و بیٹ نے میں مقدر برنگ کری کا اس کے ایک و بیٹ کے ایک و بیٹ کے ایک و بیٹ کری کا دی بخاشی کو مقا بلہ کی فکر ہوئی اور فوج لیکر بجر قلزم کے پارصف آرا ہوا۔ مسلما نوں کو حب یہ معلوم ہوا تو انکو بچہ حزن و ملال ہواکہ ہمارے فن بریکسی افیا و آئیری ۔ فورًا مجاب مشاورت منعقد کی اور بطے بایا کہ ایک شخص سبات کیلئے بریکسی افیا و آئیری ۔ فورًا مجاب کے بیجے کی ہمک خبر بنجا تا ہے۔ اور اگرضرورت ہوتو ہم بھی اس کی امداد

الجدون صفیه المجا جائی بہتریہ کہ مہد اوراس کے والد کو قل کر دینا جائے تاکہ یہ سلطنت ہج یہ جا اوراس کی اولادیں مفتل ہوجائے اوراس طرح ایک غیر محدود زما نہ کساس حکومت کا سلسلہ اسی فاندان یں باقی ہے ۔ اہل مبش نے یہ شورہ منسورہ کہتے ہو الدکو قال کو الا اور اسکے بعد بیلیا مفورہ کے مطابق بنزاس خوفت کے مجھ النبی والد کا ہم سے تصاص یہ ہے ہے من سے مسلم کے منس کے اور اوسے میں کر الا اور اسکے بعد بیلیا مفورہ کے مطابق بنزاس خوفت کے مجھ النبی والد کا ہم ایس سندا ہم میں منسورہ کہتے گا ۔ صوا آئی کو اس سے قبل کا اور اسے بھی اسی اسی ہوگر کہتے گا ۔ صوا آئی کو اسی اسی منسورہ ہیں ہوگر کہتے گا ۔ صوا آئی کی اسی اسی منسورہ ہیں فروخت کر و سے گئے ہوا ہے کہ اس سے قبل کا اور اور کے مطابق ارکین نے بہراصوارکیا آئی ہوئے اور فروٹ کو دیا جائے جمہوا س قرار والی مقابق اور اور کے مطابق ایسی منسورہ ہیں فروخت کر و سے گئے ہوئی اور اسی کے بات کہ کہتے ہوئی کا میں ہوئے گئے ۔ کہتے ہوئی کا اور اس کے جائے ہوئی کو اور اسی کہتے گئے گئے ہوئی اور اسی کے بات کی کہتے ہوئی کو اور اسی کے بات کو بات کے بات کو بات کے بات کو بات کی جائے ہوئی کو بیت کہتے ہوئی اسی کو بات کی جائے ہوئی کو بات کہ ہوئی کو بات کے بات ہوئی کو بات ہوئی کو بات کے بات ہوئی کو بات ہوئی کو بات ہوئی کو بات کو بات کو بات کو بات ہوئی کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بھی کو بھی

کے لئے کلیں حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور آپ کواس فدمت کیلئے بیش کیا ۔یہ اگر جونو عمر سے کلیں بیش کیا ۔یہ اگر جونو عمر سے مرتبے مگر ہون کے میں ان کی سفارت منظور ہوئی اور سے ملکر نجائی جُڑت برتج بہوا مگر خودان سے اصرار برباتفاق ان کی سفارت منظور ہوئی اور سے ملکر نجائی کی فتح اور و شمن کی ہلاکت کے لئے دعائیں مائکیں۔

معنی حضرت زبیر پیشکے سہا کیتر ہوئی میدان جنگ میں بنیج ادر چیندروز بعد بجاشی کی فتح د مفرت کی بشارت لیکرولہ س آگئے رسلانوں نے بخاشی کی کامیا بی برشاد مانی کا انہار کیا اور نجاشی کی ضرمت میں تبنیتِ فتح و نفرت میششس کی ۔

وعوت إسلام.

ارکان ہسلامی میں ہیم رکاوٹوں کے باعث مسلمانوں کا جند کیطرف ہجرت کرنا؟ خباشی حبنہ کاان کے ساتھ حُسن سلوک سے بین آنا، وفدِ قریش کاناکام واہیس ہونا، حفرت جفر طیار کی تقریب نجاش کا صدا قتِ اسلام سے متاتز ہوتا، لیے امور من مقے جو پوستے یوہ رہے ۔ کم اوراطراب مکر تک ہی یہ تمام واقعات ہونے، اوراس سے مسلمانوں ہیں مسرت

ربقیرنوٹ صغر، ۱۹ سینے اس عالم میرت یں اس متورہ کوبسند کیا اور فراً و دسری شتی اس کی جبتویں روانہ کی تہوڑ سے ناملہ پرتا جرگ شتی تو جا کیڈا اور زبروسیتی اصحہ کوسے ہے تمام اماکین نے اصحہ کا مستقبال کیا امد تا جبوثی کی ورسم ا واکر سے متفقہ ابنیا بادشا ہ مان بیا ہ

اجیف این سے فریادی کریر رومید دارس کرولیکن مجیشنوائی نبوتی جور مولت اجرامحدے دریار میں فرما درس ما جھینے دیوی سنکرادیکن سے کہا کہ تاریخ اس کے علام داجمہ کی واسطے حوالد کردا وریا اس کا زیشن مہیس کرد۔ تب اراکین نے شا و کا بڑی سے بدلہ تاجر کا نویشن وہیس کردیا ۔

ہی کی طرحت نجانٹی نے اشارہ کیا تھا کہ خوائے ملکے بنٹی میں مجھسے رشوت نہیں کی بھی اور نہ اس نے میرے جا نیر فق سکے یا رہیں بشخاص کی خواہشات کی ہروا ہ کی۔ ہبرآج میں کس کئے اس حکومت واختیار ہریشوت کا معاملہ کروں اور فق والعما ہ کسے متعابلہ میں قرمینیس کی خاطر خلم دعدوان اختبا دکروں۔ 1 روض الانف، ادرة بين مين حزن وملال كابيدا مونا ايك طبى بات تهى-

ترخ سلاطین عالم کے نام دعوت الله مکاوه مبارک وقت بھی آ بینجا جس کا ذکوشخا گزشته میں مطالعہ کر حکے ہو۔ لہذا انہی حالات وواقعات کے زیرِ نظر سرورعالم صلے اللہ علیہ وسلم کاست بہلا قاصد حبشہ کے دربار میں سلام کی دعوت لیکر پینجا۔

موم كسري كازمانه م كنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كے بہلے قاصد حضرت عمروبن امیّهٔ مری را وسفر طے کرے مبشد پنجے اور بعض ما یخاشی کے واسطے سے وربار میں رسائی ہوئی۔ اسلامی آواب بجالا کرحضرت عمرونے مجمہ شا چبش کے سلمنے اول ہی طرح خطاب کیا۔ "بادشاه امیرے دموی کی تبلیغ ہے اور آپ کے دمدی کی ساعت کوئی شبہیں كەڭدىنىة دىن سے مېرآب كى شفقت دمجىت كايە حال سے كەكوياآب ادرىم ایک بی بی اور مکوسی آپ براسقدرا عتبارے کہم آپ کو کی طرح ابی جاعت مع على د انبي سبحة - سمن بعلائى كى اميدائ كى كامياب موت اوربس خطره كاببى اندليته كيابميشاس سيب فوف ومأمون كصحضرت آدم عليه الصادة والسلام كى ولاوت مارى طرف سے آپ برجب قطعى ب بنى جس قدرت سے كرشمدساز إلى تقوى في حضرت آدم كوبنيروالدين سے سى سے بيداكرويا اس نے حضرت عینی علیرالصلوة والسلام کوبغیر بای بطن مادرسے بدا کیلات متل عيلى عندالله كعثل ادم تعلقه من تواب خوقال للكن فيكون رالمد كمنزد كم عيلى على السلام كى شال آدم عليه لهسلام كى طرح سے أدم كو النے مٹی سے پر اکیا اور پیر حکم دیا تودہ عالم وجودیں آگئے۔ ہارے اور آپ کے درمیان انجیل وہ شاہدہ حس کی شہادت کبی مردوونہیں بوسكى اوروه حاكم ب دس سے ظلم كالمكان نبيں اس بن " محصلى السرعليه وسلم" كى

بروى من خيروبركت كاورددادر نفيات وبزرگ كاحمول ب-

إدشاه! إگرآب نع محرسی السرطید وسلم کا اتباغ یز کیا تواس بی ای کا انکارآب کے لئے اسی طح باعث وبال تابت ہوگا جس طرح میجود کے می میں صفرت میدی علیہ الصلاة والسلام کا انکار تابت ہوا - میری طرح رسول اکرم صلی السطیہ وسلم کی طلب سے بعض و مکیر اشخاص مختلف بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کیلئے قاصد میکر کتے ہیں مگر سورعالم صلی السطیہ وسلم کو جو امید آب کی ذات سے والب ت قاصد میکر کتے ہیں کہ رسوں سے ایک امید نہیں سے اورجس بات کا ان سے ادری میں بوراا طینان سے کہ آب لیے اور لیے فدا کے درمیان آب سے اس کے بارہ میں بوراا طینان سے کہ آب لیے اور لیے فدا کے درمیان گذشتہ مطاعات اورآ بندہ سے اجرو تواب کا خیال رکھیں گے۔

اصحمه شاوم فن

اصحه سے حضرت عمروکی نصیح اور برحبتہ تقریر کوسسنا اور انکی دلیرار نصیحت کی وا د دیتے ہوتے اس طرح جواب دیا۔

> "عرو- بخدایں گوای دیتا ہوں کہ محد صلے السرعلیہ وسلم خدا کے دہی برگزید ہمنی بر میں جن کی آمد کا اہل کتاب انتظار کررہے ہیں۔ بیٹیک حضرت موئی علیہ الصلوف السلام کادکرب حار مصرت عینی علیہ السلام "کی بشارت دینا مہیک ہی ہے جب یا کہ حضرت عینی علیہ الصلاۃ دہ سلام نے کرکی جب محملی السرعلیہ وسلم "کی بشارت حضرت عینی علیہ الصلاۃ دہ سلام نے کرکی جب محملی السرعلیہ وسلم "کی بشارت دی ہے دولؤں ہیں سرموفرق نہیں۔ ادراس بارہ میں میرے لئے مشاہدہ اور فبر دولؤں برابرہیں۔ سینی اگرچ یں نے جالی جہاں آرائے آئی میں منونوں کیں کین مالات سنگر مجھ کوان کے بی ہونیکا لفتین ہے "

مگرابل صبشہ میں میرے مدین و مدو گار مبت کم بی اسلنے تم مجکواتی جملت دو کہیں ابنی قرمیں اپنے کافی مدد کار واوران کے واوں میں نری پیدا کرلوں ،

اصحه یه تقریرگرک فاموش برگیا،اورعروبن امیدسے نامد سیارک الحقی الیکو تعلیما انگون سے لگایا،اورمزید سنسسر من واعرانک فاطر تختِ شاہی سے اترا یا اور ترجان کو بلاکر نامد مبارک بڑھنے کا حکم دیا -

القل نامرٌ مبارك بنام صحمه نجاشي حبشه

يخطب السرك رسول محرد ملى السعليه وسلم كيانب سے دبشہ کے بادشاہ نجائتی کے نام تجمیر سلامتی ہو یں تھاداس فدا کی حدمسنا تاہوں جومعودیت میں يخاب، كل جهال كا ماكك ب ابرگزيده ب اسلام ہے،جاء پناہ ہے انگبان ہے اوراس بات کی شہاد ويتيابون كمعيسى بن مريم دعليه الصلوة والسلام، السرك روح اوراس كاكلمين حيكواست مريم بوّل طيبه إك واسن میں القارکیا کہوہ خلاک بنی حضرت مدلی کی والدہ جنيى بس الدرنے ہی ان کواپی روح سے پیراکیا اور اس كوحفرت مريمين بيونك وباليسياكداس ف حضرت أدم عليال الم كوافي يرقدرت سے بنايا -اب میں تم کو خدائے وحدہ لامٹر کی لدا دراس کی اطا مودت ومجست كى دعوت ديتا بول اوريد كم توميرى

من عمل رسول الله النج أشى حلك الحبشه سلم انت فأنى احد اليك الشرالذي لااله كلاهوالملك القدو السلام المؤمن المهمن واشهدات عيسى بن مريم روح الشرفي كلتك القاها الماصيم العبول الطيبت الحصينت فحلت ليعيلى خلقى اللهمزوج ونفن كاخلق ادم بيده وان ادعوك الى اللهرحدة لاشريك لئه والموالاة على طأعتم وان بتعني وتوئمن بالذى جاءنى فانى رسول التم وانى ادعوك وجنودك الى الشرعن و جلوقه بلغت ونصعت فاقبلوا

نصیمتی والسلام عظمن اتبعالهدی

پیروی کرے اورجو خدا کا پینا میں لیکرآیا ہوں اس پر ایان لائے میں تجہ کو اور تیرے لٹ کرکو الدعر وال کی طوف بلا کا ہوں بس میں نے تبلیغ اور نصیحت کردی تجہ کوچا ہے کہ اس کو قبول کرہے اور سلام اس پر ج

ېدايت کاپيرومو.

اصحہ نامة مبارک کوسنتا جاتا ہے اور متاثر ہوتا جاتا ہے۔ چہنی مضمون جم ہوا۔ فرطِ
شوق میں نامة مبارک کو بوسد دیکر سربر رکھ دیا۔ اور حضرت جغرطیار کو درباد میں بلاکر ہلام کے
متعلق گفتگو کی ۔ اور گفتگو کے بعد انکے لم تقریب لام کی بیست کی۔ اور نامة سبارک سے جواب
میں حسب ذیل معروضہ کہ ہا۔

رنقل مکتوب صحمه نجاشی مبیشه ،

اصحہ نجاشی کی جانب سے محدرسول اسد صلی اسد علیہ وسلم کے نام سلامتی ہو آپ ہرا دراسد کی رحمت الے فدا کے طون سے بہتے ہوئے بی وہ فدا جس کے سواکوئی معرونہیں۔ وہی ہے جسنے کی رسلام کا داستہ دکہا یا اور میری رہنا تی کی اما بعد۔

الے فدا کے بنی آپ کے مکتوب گو جی کی دفرت کی کی دفرت میں میا ہوا۔ آپ سے حفرت نیارت کا جم کو خوف حال موا۔ آپ سے حفرت نیار میا گا ہی دباسلام کے متعلق جو کچھ تحریر فرایا ہیں ربالما والدی کی دالدین کی تم کہا کو کہتا ہوں کہ حضرت میسی علیالسلام آ

الى عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النج أشى اصحمة السلام عليك المنى الله ورحمة الله وبركات الذى لا النه الا مرابع هوالذى هذا في المرسلام - اما بعد فقد بلغن كتابك يارسول الله فيما ذكر ت من امرعيسى عليم الصالوة والسلام فورب السماء والا رض ان عيلى عليه الصلوه والسلام لا يزيد على مكذ كوت تقم قا و قد عرفاً

نیاده مجمد نبین میں، ہم نے اون تمام باتوں کو ابھی طیح

مجھ دیا جو آئے ہم کے بہونجا ہیں، آئے جا کے بیعے

اوراون کے رفق رہارے مقرب ہیں۔

میں گرا ہی ویتا ہوں کہ آب خواکسے ہے رسول ہی

میں آئے سلسلہ بعیت میں داخل ہوگیا ، اور آئے چہرے

بہاتی سے ہاتھ پر العدرب العالمین کیلئے سبعت کولی

اور سلمان ہوگیا ، اور آئے کی خورت ین نے

ہوجا ڈن گا۔

ہوجا ڈن گا۔

ما بعثت بم اليناوق و تربنا بن على واصحاب فاشه ما الك رسول الشهاق مصدة أوقد با يعتك وبا يعت ابن على يده ولله م العلمين على يده ولله م العلمين وقد بعثت اليك با ينى يا نبى الله والسلام وان شكت التينك بنفسى و السلام عليك و محت الله و بوكات رسوميد، عليك و محت الله و بوكات رسوميد،

السلام عليك ورحمت الله

اور بہی ہے روض الانف میں بیان کیا ہے کہ بخانی جب حضرت بعفر کے کچھ بر مشرف باسلام بہوگیا توشدہ شدہ یہ خبر ابل صبن میں بہال گئی۔ ابل عبض کو بہخت ناگوا موار آنہوں نے بخانبی کے مقابلہ کی تیاری شروع کردی۔ اور نجاشی کے سامنے مظاہر کرے اسکے خلاف اظہار نا راضِی کیا۔ بخانِی نے جب اہل ملک کے یہ تیورد کیج تو سب بیلے حضرت جفر کو بلایا اور اُن کو حکم دیا کہ یں نے تہا رہے ساتھ کس صدیک مخالف بڑاتیا رکیا ہے معالمہ بہت نازک ہے۔ مند معلوم قوم میر سے ساتھ کس صدیک مخالف شریب ساتھ کس صدیک مخالف براتیا رکیا ہے معالمہ بہت نازک ہے۔ مند معلوم قوم میر سے ساتھ کس صدیک مخالف کر سے اسلے تری م مہاج بن کو ان سے یہ صبخت میں قیام کرنا اور اگر ضدا نخوات معالمہ نے بہو کہ کو کامیاب کیا تب تم امن وامان سے یہ صبخت میں قیام کرنا اور اگر ضدا نخوات معالمہ نے بہو صبخت میں قیام کرنا اور اگر ضدا نخوات معالمہ نے

دوسری صورت اختیار کرلی توفورًاتم بیان سے فرار ہوجانا بصحبه مسلانوں کا یہ انتظام کرکے اپنی حفاظت کی طرف متوجہ ہوا اور ایک عجیب حیلہ کام میں لایا۔اس سے ایک پرچیر بیدلکہا۔

" یں گواہی دیتا ہوں کہ ضدا کے سواکوئی معبود نہیں اور محداس کے بندے اور رسول ہیں نیزگواہی دیتا ہوں کہ میسیٰ بن مریم علیہ الصلوة والسلام فداکے بندے۔ اُس کے رسول اور اُس کی روح و کلمہ بیں کہ جسکو فدائے مریم رعلمالسلام ، پرالقار کیا۔

اورلکہکرانے بوتین کے نیچے سینہ کے پاس اسکوجیا لیاا وربہرور بارمنعقد کیا ۔ تام اہلِ مبش کوصف ورصف کھڑا کیاا ور بھرانکے سامنے کہڑے ہوکر سوالات کئے ۔ صحمہ اہل مبش کیاتم بھی کو تمام حبشہ ہیں ہے عظیم الشان منصب کامشحق نہیں مبیحے جس یرفائز ہوں ؟

اہل حبشہ بیٹک ہم صرف تجھکوہی اس منصب کا اہل بیجتے ہیں۔ اصحمہ تم نے میری سیرت وعادات کو لینے اور حکومت کے حق میں کیسا پایا ؟ اہل حبش بہترین پایا۔!

صحمه ببرية شوروشغب كيسار ؟

ا مل صبی رہم سنتے ہیں کہ تونے مذہب عیسوی ترک کردیا اور توحضرت عیٹی رعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کوخدا کا بندہ کہتا ہے ۔

صحمه نم حضرت عيلى اعليه الصلاة والسلام كم تعلق كهاعقيده ركبتي مو؟ المل صبش وه فدا كے بيلے ميں و صحمه نے اپنا ہا تھ سینہ پر رکہا اور کہا کہ اس سے «بینی جو کچھ برجہ میں لکہا ہے » زیادہ حضرت عیسی علیہ لسلانے اور کوئی تعلیم نہیں دی -

اہں مبش نے اس جلہ سے اپنی تائید سمجگر مخالف مظاہرہ کو ترک کردیا۔ آبن سعد نے روایت کی ہے کہ چمہہ نے بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے اس نامۂ مبارک کواہتی ا کے ڈیبریں بند کرکے نہایت احتیاط سے محفوظ کر دیا تہا اور کہا کرتا تھا کہ مبتک بہہ بہارک تحفہ ملک سے عبش میں محفوظ ہے وہمن کا ہاتھ اس ملکت تک نہیں بنچے گا۔

سیرت کی کتا ہوں میں بیہی فدکورہے کہ ہمتہ نے اپنے بیٹے آر ہاکوہی مع سکاٹھ ہمرا ہیوں سے خدم میں حاضری سے سیار ہمرا ہیوں سے خدم میں حاضری سے سیار ہما ہیں۔ اورانہ کیا رلیکن برشری سے وہ تمام سنتیاں جن میں آر ہا اورانکے ہمرا ہی سوار سقے دریا کی طغیا نی سے غرق ہوگئیں۔ اورانہیں سے ایک تنفس ہمی نہ بچ سکا مگر حضرت عمروبن امتیج برس سنتی میں سوار سقے وہ چھے وسلامت رہی ۔ اورانہوں نے بخیرونو بی مرار رسالت میں حاضر ہوکہ وہ کہ خط بیش کیا ، اور تمام واقعات کوش گزار کے ۔ نیز جمہ سے مسلمان ہونیکا مزود سنایا جہتمہ سے قبول سلام سے بعد تقوی سے میں ہم کیا۔ وربار رسالت سے محمد سے نام دوسلم میں اسلام ہوگیا۔ وربار رسالت سے محمد سے نام دوسلم میں۔

اہمی حضرت عروبن امتیہ ضمری کوجشہ سے وابس آئے تقورُ اہی عرصہ گزرا تھا کہ دربارِ رسالت سے ووبارہ ان کو جشہ جانیکا حکم ہوا۔ اس مرتبہ سفارت کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جعفر اورائے ہمراہی مہاجرین کو مدئینہ منورہ وابس لایا جائے۔ اورام تبسیب کہ حضرت جعفراورائے کے مراہی کی خرکے اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نکاح کرنیکی تخرکے کیجائے بنت ابی سفیان سے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نکاح کرنیکی تخرکے کیجائے

اس سلسلہ یں مبی بنی اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے صحبہ سے نام ایک نامز مبارک بیجاجهیں صحبہ سے فبول سلام برانلہا رِطانیت کرتے ہو کے آبیے ہر دوامور ندکورہ بالا كيتميل سي معلق تحرير فرمايا تفاراس نامة مبارك كالخضر ضمون وبع ذيل مهار سروع الله مع نام سے جو روس ورجم سے توسنے بسم الله الرحلن الرحيم - إما لعل ہارے سائفوسن سکوک برتا۔ اور ہم کو تجھ سابی ا فكانك من الرقة تعلينا متناوكاتا مع اس نے کہ ہم نے مجھ سے جس حیریث رگ منالتقتربك منك لإنالانرجو اميد كي و د پوري يوني اورجس بان كانوف كيااس منك حيرً إالانلناه ولا نخاف منك الوامتنا لاوبالله التوفيق مامون ومحفوظ من اورتوفيق اللهم ك إحترين و صحاب سير كلهت مي كواس نامة مبارك كى تخريك كاشرف حضرت على بن ابى طالب كرم المندوجهد كونفيب بوا فط كامضهون تام وبالف ك بعدآب اين فه امير شبت فرمائی اورحضرت عمروبن امبه نامته مبارک لیکربری و بحری سفرط کرتے بہوئے ووبار ا

حضرت ام حبيثيه

مالات کی۔

حضرت آم حبیبه رضی الدی خوا سین خوم عبداللد بن مجش کے ساتھ بہا ہی ہجرت یں مبضر علی گئی تہیں - عبیدا للہ بن حبض کچھ عوصہ کے بعد نصرا نی ہو گئے۔ مگرام جب اسلام برہی تابت قدم رہیں اس اختلاف ندہ ب کا نیچہ آخریہ کا کہ عبیدالعد بن محبر سے ان سے قطع تعلق کراہیا ۔

مبشه ينيج وجتمه ف انهين نهايت اعزاز واحترام في سائفهان بنايا اوراكي مرحتم ك

خداكے تعالى سے ام جبيبہ كى نبات قدمى كايەنعم البدل عطافر ماياكه بي اكرو

صلی اللہ علیہ وسلم نے نجانتی سے باس سفارت ہوجی کہ اُمّ جبیبہ کی مرضی حال کرکے ایک عقد میرے ساتھ کردیا جائے ۔ نجانتی نے اس بغیام کی تغییل ہیں اتم جبیبہ سے باس ایک لوٹڈی ابر ہم کو بغیام و بکر ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہا کو ہما ارب بحلاح کے متعلق مخربر فرمایا ہے ۔ اُمّ حبیبہ اس رشتہ سے بحد مسرور ہوئیں اور اس نوشی میں ابر تبہ کو جاندی سے دو کنگن اور حیند انگشتریاں انعام میں دیں اور خالد بن سعید کو اپنا کو کی مسر کے اس بھیا۔

شام کے وقت نجابتی نے حضرت جعفر ضی اللہ عنداور تمام مسلمانوں کوجمع کیا اور حضرت ام حبیبہ کا محل منود بڑا یا اور آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چارسودینار مہرا داکئے۔

جب عقد ہوجیکا اوراتم جبیہ ہے وکیل خالد بن سعید نے ہمری رقم ہی بخاشی سے
وصول کرلی تولوگوں نے المحضے کا ارادہ کیا۔ نجا شی نے کہا۔ ولیمہ کی دعوت تمام نبیوں کی
سنت ہے۔ اہی جیٹے۔ مجمع بیر بیٹھ گیا اور کہانا جنا گیا۔ اور کھانا کھاکر سب خصرت ہو
مہری رقم حب ام خبیبہ کے پاس بیٹی توہ ہیاں دینا رابر تہہ کو دینے لگیں لیکن
اس نے کنگن اور انگٹریاں اور رقم الم ہے۔
بیٹروں سے لینے سے منع کردیا ہے۔
جیٹروں سے لینے سے منع کردیا ہے۔

ووسرے روزابر تہ حضرت ام جبیبہ کی خدمت میں نجانتی کی طرف سے عنبراً زعفران اورعود وغیرہ لیکرآئی۔ انہوں سے نجانتی سے بہ ہا یا بخونتی قبول فرملتے اور جب بنی اکرم صلی المدعلیہ و کم کی خدمت میں روانہ ہوئے لگیں توان تمام ہدایا کو ساتھ کے کئیں اور خدمت اقدس میں بیٹ کیا۔ جب عقد سے تمام مراحل ختم ہے تو نجاشی نے بھران کو حضرت شرجیل بن حسند کے ساعة دربار رسالت میں بہجدیا ما فظ صدیث علاقمہ زین الدین عراقی سے الفیہ ہیں اس واقعہ کوان الفاظین ظم کیا ہو۔

اول من ارسلما النبى للله عمر وهوالضمرى المالنبي أشى فلما قدر من البعل اليدفى سفينتيس طّل وركب المهاجرين البعل الدفى سفينتيس طّل زوج مرملة عم قبله لدًو مهرها النبي الشياشى لهُ

روجهرومده همار ایکان کاجواب

کتب رجال وکتب سیر بین حضرت ام جبیبہ کی تا ریخ اور مقام بکاح کے بارہ بیں اختلاف ہے ۔ ببض سے یہ نابت ہو تا ہے کہ سائے ہے جری ہماا و مقام نکاح مرزین جبنہ مدینہ طبیتہ ہے ۔ مگراکٹر روائیس سے ہم جری کی موئید بیں اور مقام نکاح سرزین جبنہ کو بتا تی ہیں اور یہ جیجے ہے اسلے کہ جبنہ کی طرف حضرت عمر و بن امیضمری کا بیب لا سفر محرم سے ہم جری میں لبلسلڈ دعوت اسلام ہوا ہے ۔ اور بنی اکرم صلی العد علیہ وسلم سفر محرم سے ہم جری میں لبلسلڈ دعوت اسلام ہوا ہے ۔ اور بنی اکرم صلی العد علیہ وسلم کے تفصیلی والا نامہ بی ام جبیب کے نکاح کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے ۔ اور قبول اسلام کی اطلاع اور دالا نامہ بی ام جبیب ہے ۔ کاح کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے ۔ اور قبول اسلام متعلی کی قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے ۔ اور قبول اسلام متعلی کی قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ متعلی کے قبری تب ہی اس معاملہ کے متعلی کے قبری ترکرہ نابت نہیں ہے۔

کے وسط یا آخریں ہیجی گئے ہے۔ اور جب غود ہ نیے بریں سلمانوں کو فتح ہوگئی ہے۔ تب
متصل ہی مہاجرین صبغہ کا قافلہ مدینہ بنجا ہے۔ اما ویٹ ہیں فدکور ہے کہ آئے ارشاو
فرایا کہ میں اندازہ نہیں کرسکتا کہ فتح خیر سے جھکو زیادہ خوشی ہوئی یا مہاجرین کی واہبی
سے اور قربیب قربیب ہیں زمانہ حضرت ام جبیبہ کے مدینہ پنجے کا ہے۔ بظا ہریہ مغالطہ
کہ حضرت ام جبیبہ کا کاح سل ہے جری میں ہوا یہاں سے بیدا ہوا ہے کہ بنی اکرم صابی ملیہ وسلم نے ہے تھ کے نام دوبارہ جو والانا مرہ بیا ہے اس کی غرض کی تعیین میں صحاب سیر سے کچھ مہل انکاری ہوئی ہے۔
سیر سے کچھ مہل انکاری ہوئی ہے۔

بعض روایات سے یہ پتہ جلتا ہے کہ بیلا خط دعوتِ ہسلام کے سلسلے ہیں ہجا۔
گیاا ورسائد ہی ام جیبہ کے بکاح کے متعلق میں فاصد کو پنیام دیا گیا۔اور دوسرا خط
صرف مهاجرین کی واپسی کے سلسلہ میں ہیجا گیا۔اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلا
خط دعوتِ اسلام کی غرض سے گیاا ور تخریری یا زبانی اسوفت بکاح کا معاملہ قطعتًا
دربیش یہ تقا۔

البتہ دوسری سفارت کے وقت دونوں اغراض بیش نظرتہیں۔ مہاجرین کی واہی بھی اور نکاح ام جبیبہ بہی ۔۔۔۔۔ ابن سعد کی روایت صاحت کرتی ہے کہ ام جبیبہ کے بکاح اور مہاجرین کی واہی کہ دونوں کا مطالبہ دوسرے والا نامہ سے سعلق ہے اور یہی ضیحے ہے طبقات میں ہے۔

بس پہلاقاصدہ دعوت ہسلام کے سلسلہ میں رسول اسد صلی الدعلیہ وسلم سے بہجا دہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری ہیں جو نجانٹی کے پاس قاصد فكان اول رسول بعثئ رسول الله ملى الله عليه وسلم عرف بن المية الشمى كالى النجاشي وكتب اليه

بنکر کھیے۔ آپ سے بخاشی کے نام دونا ہے یکے بعد دیگرے سیج ہیں۔ پہلے فرمان میں اسلام کی دعوت دی گئی تقی اور دوسرے میں ، مجب ببد بنت ابی سفیان بن حرہے نکاح كى سبت ذكرتها يرام جبيبه لين شوم عبدالعدبن جن سے سائقہ عبشہ مجرت کر کمیں تقیس مگردہاں جاكرعبداسد والعياذ بالسرانصراني موكيا وراسى حالت بي مركبا اورك فران بي بيهي لكهاتها كاب مسلمان دماجرين كومدينه بهجه و نجاشى سن وونوں احکام کی تعیل کی ام جبیبہ کا بکاح کرے آپ کی طرف سے خودی جارسودینا رحمرا داکردیا اور دماجرین اور مفرت عمر دبن امیهضمرنی کو دو کنتیوں پر مع سامان او رضروریات<sup>ہ</sup> کے سوار

كتابين يدعوه في احدهما للى الاسلامرامخ. وفى الكتأب لَكِيْر بأمظان يزوجه امحبيبة بنت ابى سفيان بن حرب وكانت قل هاجرة الى ارض الحبشر مع زوجها عيدالله بن جش آلاسدى فتنصرهناك ومات وامرة ول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتّاب ان يبعث اليهعن قبله من اصعاب، وعلم م ففعل فزوجه ام حبيبة سبت ابي سفيان بن حرب وصداق عنه ادبعاً عَن دينا وواص بجها والمسلمين وما يصلحهم وحملهم فىسفيتينمع عروبن املية الضمرى الخ

نیزاس سے یہ ہبی واضع ہوجا آہے کہ ام جبیبہ کا بکاح صبشہ ہیں ہی ہوا ہے اور نو دنجائش سے ٹر ہایا اور لینے پاس سے مہر کی ادائیگی کی۔

مغالط کی دوسری وجہ تضرت محروین العاص کا واقعہ ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ غرو وہ خدق داحزاب اسے بعد حوکم مصرح کی میں واقع ہوا۔ اہل سکہ سے حصلہ بہت زیادہ ہے۔

ہوگئے تھے حضرت عروبن العاص نے جوکہ نہایت مد شراور دوراندلیش حضرات میں سے مقاس حالت کو بہانب لیا! در اینے اجباب سے تذکرہ کیا کہ اب مناسب معادم ہوتا ہے کہ ہم حبضہ جلے جائیں اور مکہ کی سکونت فی الحال ترک کر دیں۔اگر تیخص محرصلی اللہ علیہ دسلم، جیتا تب ہمو صبغہ میں امن مل سکتا ہے اوراگر قوم کو فتح ہوئی تب ہم جرطرح بے خوف وخطریں۔

متورہ کے بچھ عوصہ کے بعدان سینے تیاری شروع کی اور نجاشی کے لئے عمدہ جواب بطور تحفہ فراہم کئے اسلئے کہ نجاشی اس تحفہ کو بحد ب بدکرتا تھا۔ یہ قافلہ مکہ چھوڑ کر صبتہ کی طرف جلد یا۔ اور مسافرت بعیدہ طے کر کے منزل مقصود تک بہنج اسلئے کہ خباشی کے دربار میں بہنجا تومیں سے حضرت عمروبن العاص کا بیان ہے کہ حب میں نجاشی کے دربار میں بہنجا تومیں سے حضرت عمروبن امید ضمری کو دربار سے نکلتے ہوئے دیجھا جمکو جبخو ہوئی کہ نیخص نجاشی سے بر سرکس لئے آیا اور بیال کس غرض ہے مقیم ہے یتحقیق سے معلوم ہواکہ بنی اکرم کی ادشہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہے اور نہا جرین کے متعلق کچھے گفت کو کریے تا ہے۔

انہوں نے لینے ہمرا ہیوں سے ذکر کیا کہ میرا نجائیں کے دربار میں انجھار سوخ ہوت جو تخانف ہم لیکرآئے تے وہ بھی نجاشی کو بیحد ب ندآئے اوراس کی سکا ہیں ہماری کانی وقعت ہوگئی ہے ، اب سوقع ہے کہ کم از کم محد رصلی اللہ علیہ وسلم ، سے اسفیر کو نجاشی سے وصل کرے قبل کرویں یا کہ سفارت سے قبل سے اس بنی کی توہین ہو۔ اور ہم کسی قدر لینے دل کو تسلی و سے سکیس میرے رفقاء سے میری اس بات کو بچید بند کیا میں دوبارہ جب دربار میں حاضر ہوا تو صحمہ کو خوش و کھیکر میں نے عرض کیا \*حضور والا ينخص عروبن اميه ضمى بها را سخت و شمن ب اور بم اس كم آقك المتون بهت و قط المردين الميا المحق المردين الور الا السكوبها رس حوالدكروين الور بم السكوق كرك ول كونوش كرسي الله

نجانتی یہ سنکر بہت برا فروختہ ہواجس سے جمکو اپنی جان کا خوف ہونے لگا۔ حب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو مجھ سے کہنے لگا۔

سب ان کی خاشی نے کہ مرصلی السرعلیہ وسلم مہارے جیا زاد بہائی ہیں با وجودات کے میں با وجودات کے میں با وجودات است کا میں است نے ایک میں الم الم سے پوسٹ بیدہ ہے۔ بخدا وہ فدا کے بیخ بینی بر اور وال مجی البیا میں ان کی مخالفت میک میں سات نے ایک میں سے عرض کیا حضور والا مجی البیا کہتے ہیں ؟ نجاشی نے کہا بیٹ ندا کی دیم جو کچھ میں کہتا ہوں ، اکل میرج سے تم میرا کہنا مانو گے

میرے دل پاس بات کا بیدا شر ہوا۔اور میں ہی وقت قبول سلام بیآ مادہ ہوگیا۔ لیکن لینے رفقاء سے اس بات کا قطعًا ذکر نذکیا۔

 وہا عروبن امید کی موجودگی اور تخفیق کے بعد بہاجرین کی واپسی کے متعلق ان کی آمد
سعادم ہونا ۔ اوراسی سفریس حضرت ام جبیبہ کے بحل کا معاملہ معلوم ہونا ۔ الیے امور ہیں
کہ بعض راویوں کو یہ نہ بہ بیدا ہوگیا کہ یہ بحاح سلنہ بحری ہیں ہوا ہے ۔ حالانکہ واقعات
سے آب معلوم کر چکے ہیں کہ عمروبن امید کی بہا سفارت بھی محرم سننہ ہجری ہیں حبشہ
بہتی ہے چوصرف دعوت اسلام ہی کی غوض سے بیجی گئی ہی تواہی حالت ہیں سلنہ
ہجری ہیں عمروبن امیکا حضرت ام جبیبہ کے نکاح کے متعلق در با رنجاشی میں موجود ہونا
کس طرح صبح ہوسکا ہے ۔ اور حضرت عمرو بن العاص کے واقعہ ہیں راویوں نے بیان
کی طرح صبح ہوسکا ہے ۔ اور حضرت عمرو بن العاص کے واقعہ ہیں راویوں نے بیان

غرض جب اس کاح کی اطلاع حضرت ام جبیبہ کے والد ابوسفیان کو مکہ بیج کی اظلاع حضرت ام جبیبہ کے والد ابوسفیان کو مکہ بیج کی بخرائجی تک سے ہوئے سے ہوئی بلکہ واقعہ کو سنکرابوسفیان نے یہ عربی مثل بیان کی - سنکرابوسفیان نے یہ عربی مثل بیان کی -

ذلك الفعل لا يقل انفد - يواليا نرب كجس ك ناك برنيزه ما كراسكومثا إنبير جاء .

اہل و کلی فیستور بوکہ حب عدہ نسل کی افتی کوئی برنسل اونٹ جفتی کرنا چاہتا ہے تو مالک اس کی ناک پرنیزہ مارکراس کو ہٹا دیتا ہے۔

سلئے یہ تال ایے موقع پر بوتے ہیں کہ ٹیخص شریف کہنسب ہواس کے ساتھ ارمشتہ و قرابت ہا عیث عزت ہے مذکہ ہا عیثِ ذلت ورسوائی۔ ایک انشکال اوراس کا حل .

الانر بن سعدنے طبقات میں طبری نے ابنی تاریخ میں اور ابن سیدالناس نے عیون کر میں اورا بھے اتباع ہیں بعض دیگراصحاب سیرنے جس مگد بنی اکرم صلی استعلیہ وسلم کی ان سفار توں کا تذکرہ کیا ہے جوست نہ وسے نہ جری میں دعوت ہا ام کی غرض سے نتلف بادشا ہوں سے پاس ہیج گئیں تواس میں نجاشی کے پاس سفارت بیجنے کے سلسلہ میں دونا نہائے مبارک کا ذکر آتا ہے۔ ایک دعوت اسلام کی غرض سے اور دوسرا نہا جرین کی والبی اور حضرت ام جبیبہ کے نکاح سے متعلق اوران دولؤل خطوط کا تعلق ایک ہی بادشا ہ سے بیان کیا ہے اوران صحاب سیرمیں سے کسی ایک سے بھی یہ تذکر و نہیں کیا کہ جمہ نجاشی سے علاوہ کسی اور نجاشی سے نام بھی آپ سے دعوت ہا میں آپ سے دعوت ہا میں میں آپ سے دعوت ہا میں حضرت انس سے ایک روایت ہے۔ گرمسلمیں حضرت انس سے ایک روایت ہے۔ گرمسلمیں حضرت انس سے ایک روایت ہے۔

حضرت بنس روایت کرتے بیں کہ بی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے کسریٰ فارس قیصرروم اور نجابتی صبنہ اور سرایک صاحب سطوت و و کو کے باس وعوت بسلام کیلئے نا بہا کے مبالک روانہ فرمائے لیکن یہ نجابتی وہ نہیں ہے جس کے جنا زہ بربن اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے غائبا نازیج

عن انس الله نبى الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسى والى قيص والى النبيات والى الله والى الله والى حيار يدعوهم إلى الله وليس بالنبيات الذى صلى عليه والنبي حلى الله عليه وسلم -

حضرت بنسس رضی الٹرعنہ کی اس روایت سے یبنلا ہر معلوم ہوتا ہے کہ دعویت اسلام کا معاملہ صبغہ کو گیا د شاہوں سے متعلق ہے ایک وہ نجاشی ہے جس سے جنازہ کی نا زائی نے غائبا نہ مدینہ منورہ میں بڑھی ۔اور دوسرانجاشی وہ ہے جس سے پاس آب سے دعوت ہے لام کے لئے ام کہ مبارک ہیجا۔ اور عمروبن امید ضمری اس کی سفارت کے لئے بہیجے گئے۔

ہی رویت کی بنا پر مافظ ابن مجرعت لمانی ، مافظ ابن قیم اور زرقانی شایع مواہب جیدے دنین نے یہ تصریح کردی کھ جمہ بخاشی حبشہ کے باس دعوت ہلام کے لئے کوئی نامئہ مبارک نہیں ہو چید ناہا اور آخر سل نہ ہجری اور اوائل من ہجری میں جو چید ناہا مبارک سلاطین کے نام ہیج گئے ہیں اسمیں اس بخاشی کے باس دعوت نامہ گیا ہم جوجہ کے میں اسمی اس بخاشی کے باس دعوت نامہ گیا ہم جوجہ کے علاوہ و وسر انجاشی تہاں ہ اس کا نام معلوم ہے اور ہذاس کے قبول وعدم جواب کا کوئی مال معلوم۔

ما فظ ابن جرن اس مدلیث برتبصره کرتے ہوئے یہ لکہا ہے۔

مدیت ہے۔ ہیں کہ جس کا ذکر میں بجوالہ سلم کر جیکا ہوں یہ ہے کہ وہ نجاشی جس سے پاس مذکورہ بادشا ہوں کے ساتھ دعوت اسلام کے لئے نامتہ سارک بہجاگیا ہے اس کے علادہ ہے جوسلمان ہوگیا تہاریعی ہمہ سے علاوہ ہے)

وفی حدیث انس الذی اشرت الید عند مسلم ان النج اشی الذی بعث الید مع هؤلاء غیرالنج آشی الذی ۱ سسلم رفتح الباری مبد ۱ مصفح ۱۹۵ و ۲۹

اورما فظابن قيم زادالمعادين تخرير فرما تعني-

جب بنی اکرم سلی الله علیه وسلم صدیبیسے وابس تشریف ہے ہے تو بادشاہوں سے نام ہسلام سے دعوت نامے بیجے اور اپنے سفرانی اکو بائو باس وانہ نوایا لیکن آب کے اس ارادہ کے وقت بعض صحابہ نے عرض کیا کہ باشاہوں کا یہ دستورہ کہ وہ غیر حمر شدہ خطانیں بڑھتے اور فقول کوتے ہوت آپنے جاندی کی

موك الارض وارسل اللهم رسلم ملوك الارض وارسل اللهم رسلم فكتب الى ملك الروم فقيل لم المهم لا يقر ون كتابًا الآلاذ المن كان عتوماً فا تغذ خا تأمن فضة ونقش عليه ثلثة اسطى محد

ایک اُنُفتٰتری بنوا نی ادراس برتین سطروں میں محمد رسول المدنقش كواه ياإس طرح كه محمدا يك سطرير رسول دوسری سطری ادراند تبیسری سطب بس النفيكي ادراس مهركو خطوط برنبست فرمايااور چهسفیربیک وقت محرم سٹند ہجری میں روایہ فرىائے يى بن اميەضى *رى كونجاشى ك* باس بيجا نجاشی کا نام محمد بن ابجرہ محمد کے معنی دعطیہ، کے بیں اسنے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامتر براز كى تعظيم كى اور بالآخرمسالان بوكيا ـ اورصدق دل سے کلدیرمد بیایا انجیل کابہت بڑا عالم تھا جب اس کا حبشہیں انتقال ہواہے توبی اکرم صلی المد علیہ دسلمنے مدینہ میں اس سے جنازہ کی غاممبانہ نماز بڑھے ہے۔ یہ ایک جاعت کا کھبیں واقدی فی<sup>چ</sup> بین خیال ہے۔ لیکن یہ خیال صیح نہیں ہے اسلے کہ جیرآ ہے ناز بڑی ہے وہ یہ نجاشی نہیں ہے جس یاس والانامهجا ہے بلکہ دوسراہے ہیں کے قول وعدم قبول سلام كالمجد حال معلوم نهيس س ادرمپهلانجاشی اصحدمسلمان بی مرایب اور کم نے اپنی بیج بروایت قتا وہ حضرت بسس روایت کی

سطرٌ، رسولٌ سطر، اللهُ سطرٌ، و عم به الكتب الى الماوك وبعث ستته نفرنى يوم واحد فى المح مستّ سبع فأولهم عروبن امية الضمرى بعثه الى النج أشِى واسمه وصحمة بنالجروتفسيرامعمة عطية فعظم كِتاب النبي صلى الله عليه وسلم نتمراسلم وشهد شهادة الحق وكان من اعلم الناس بالانجيل وصلى عليده النبى صلى الله عليدة وسلم يوم مات بالمدىية وهو بالحبشة هكذا قال جاعترمنهم الواقى ى وغيرة وديس كما قبال هؤلاء فأن اصحمت النجأشي الذى صلى عليه رسول الشرصلي الله عليه ويسلم لبس هوالذى كتب اليه وهوالثاني لا يعرف اسلامه بخلاف الاول فأن مات مسلم وقدروى مسلم في

وه کہتے ہیں کہنی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے کسری کے
نام لکھا الخ اور محد بن حزم کہتے ہیں کہ جس نجاشی
کے باس حضرت عمروبن امید ضعری کو آئے بہوا ہے
دوسلمان نہیں ہوا ہر جرحال بیلے قول کو ابن صعد
ونویرہ نے اختیار کیا ہے ۔ اور بنطا ہر ابن حزم کا
قول صبح معلوم ہوتا ہے ۔ اور بنطا ہر ابن حزم کا
قول صبح معلوم ہوتا ہے ۔ (زاد المعاد)

صیبی من حدیث قادة عن انس قال تنب رسول الله صلی الله علیه وسلم الی کسی را لحدیث، وقال هربن حزم ان هذا النجاشی وقال هربن حزم ان هذا الله صلی الله علیه می وبن امید الفته می می الدی والا ول هواختیا را بن سعد وغیره والط هر قل ابن حزم وغیره والط هر قل ابن حزم و زاد المعاد صنعوس

الفاظ کے اعتبار پر محدثینِ کرام کی تصریح و توضیح کو قبول کر لیتے اُورابن سعداوران سے اتباع کی روایت کو وہم یا اختلافی مضمون پر محمول کر لیتے مگرنا قدانہ نظر و فکر ایت و درایت دونوں اعتبارے اس کی موافقت نہیں کرتے ۔

اسلے کہ بخاری باب الجنائز میں جب صلوۃ علی الغائب کے تحت بیں ہمہ بجائتی کی نماز سے متعلق روایت کی گئی ہے تو شارصین بخاری حافظ ابن جحر سنینج بدرالدین ہیں۔ قطالانی وغیرہ اس کی شرح میں زمانہ وفات بخاشی کے اختلاف کونقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بخاشی کی وفاق مث ہجری یاسٹ نہ ہجری میں ہوئی ہے اِن دونیین سے علاوہ اور کسی سنہ کا ذکر نہیں آگا۔

نیزاس بات برتمام محذین واصحاب سیر کااتفاق ہے کہ حضرت ام جیبہ کے کامعاملہ اور دہاجرین کی والبی کامطالبہ اس نجاشی کے سابھ بیش آیا ہے جوسلمان ہوجیکا تہا اور جبکانام کتب مدیث وسیریں راجمہ ، مذکورہے ۔ اور یہ دونوں واقعات باخلافِ روایات ست نہ یا سے نہ جری سے تعلق ہیں یا سابق تحقیق کے مطابق او اوافرٹ نہ ہجری میں بیش آئے ۔ اور یہ بی فقق ہے کہ ہجرت صبنہ کے تمام واقعات کے سلسلہ ہی اس نجائشی کے سابھ والب تہ ہے جو سلم ہے اور جبکانام راجمہ ، ہے قواب قدرتی طور پر بیسوال ہوتا ہے کہ جب اوائیل نبوت کے وقت سے سے نہ یا سالم نوں کے بریہ سوال ہوتا ہے اور جبکانام راجمہ ، کے زیر نگین رہی اور در میانی حصد ہیں اس کے اور مسلمانوں کے ورسیان سلسل مختلف واقعات و معاملات ہیں رہا و و فبط موجود ہے تو محرم شنہ ہجری ہی ورسیان سلسل مختلف واقعات و معاملات ہیں رہا و و فبط موجود ہے تو محرم شنہ ہجری ہی خس خاشی صبنہ کے باس و تو تی خط روانہ کیا گیا ہے اور حبری سفارت کا مقرف عروبان مصمری کو حال ہوا ، وہ ہم ہہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے ؟

ہوسکا تقاکہ یہ کہدیا جا گا کہ صبتہ کی حکومت پردو بادست استقال حکومت کوتے سے اور دونوں کالقب نجائی تہا ہیں ایک نجاشی بینی رصحہ نا دہائے مبارک بیجنے سے تبل ہی شرف باسلام ہوجیکا تقالور دوسرے کے باس آینے ینامٹر مبارک بیجا لیکن باک ایسا دعوی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ تاریخ اس کی موئید ہے اور مذکسی برایہ ایسا دعوی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ تاریخ اس کی موئید ہے اور مذکسی روایت ہے اس کا بیت جات ہے ۔ لہذا محض وہی تخذیذ سے اس قدرا ہم معاملہ کا فیصلہ ہرگز نہیں کیا جاستا ۔ نہیں کیا جاستا ۔

بیرطرفہ یک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جونا مقدمبارک نجانتی کے نام ضرب عمروبن امیضری کی معرف کی اللہ النجانتی امیضری کی معرف کیا ہے۔ اسس کے الفاظ میں بعض روایات میں لیا النجانتی کے بعد (الاصحم) کا لفظ موجود ہے۔

اور علائہ دُرقانی نے شرح مواہب میں جب صدیث سلم کے ظاہرانفاظ کی تائیدیں اس خط کے جو کی اس نوط کے جو کے نام ہونے سے ابکار کر دیا تواس روایت کی طرن ہی توج فرمائی اور یہ بندی کہ بعض روایات میں نجائی کے بعد جو لفظ دہم کا اضافہ ہے وہ راوی کا وہم ہے اور اور سی کی طرف سے مدرج ہے۔

اگرہم اس کو تیام بھی کولیں کہ یہ لفظ را وی کی طوف سے اضافہ ہے۔ تب بھی مذکورہ بالا سب باب کی بنا پر یہ نہیں کہا جا اسکنا کہ یہ نامتہ سبارک ہے میں جو دفات ہے ہے۔ سب تعلق شیخ بدرالدین عینی بخا دی کتا ہ الجنا کُری اس صدیت کی نشرے میں جو دفات ہے ہے۔ سب تعلق ہے نام کی تحقیق فرماتے ہوئے اس اشکال کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ہو تحریر فرماتے ہیں فان قلت وقع فی صعیم مسلم کتب اگرتم یسوال کروکہ صیح سلم یں روایت ہے کہ رسول اللہ فان قلت وقع فی صعیم مسلم کتب اگرتم یسوال کروکہ صیح سلم یں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقال علیہ وسلم الی البخائی صلی اللہ تعالیٰ عیہ وقالہ وسلم الی البخائی صلی اللہ تعالیٰ عیہ وقالہ وسلم الی البخائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقالہ وسلم الی البخائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقالہ وسلم الی البخائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وقالہ تعالیٰ علیہ وقع تعالیٰ علیہ وقالہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ وقالہ تعالیٰ علیہ وقالہ تعالیٰ علیہ وقالہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ وقالہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تع

اسلام کے لئے نامتہ بارک بیجا بھا گریہ وہ نجائنی
نہیں ہے کہ جس سے جنازہ کی غائبانہ نمازی اکرم ملی
العہ علیہ وآلم وسلم نے بڑی ۔ توہی اس کاجوا ب یہ ونگا
کر یاتو بہرادیوں ہیں سے کسی راوی کا دہم ہے اوراسنے
ملک صبتہ کہ کرکسی جوٹے حاکم صبتہ کو مرادیا ہے یا ہی
روایت کو اس برمحول کر لیا جائے کہ جباب حریخاشی کا
انتقال ہوگیا اوراس کا قایم مقام نجائنی ہوا ہواس کے نام
نامتہ میارک بہجا گیا۔

وهوغيرالنهاشى الذى صلى عليه قلت قيل كان، وهرمن بعض لرواة وان، عبرببعض ملوك الحبتة عن الملك الكبيراويجل ان، لما توفى قام مقامى اخرفكتب اليه

نیخ بر الدین حافظ حدیث ہیں فؤنِ حدیث کے ماہر اور اس سے صحت و حقم پر فیصلہ کر دینے کاحق رکتے ہیں وہ اگر اوی کا وہم فرمائیں توہم و جال انکار نہیں لیکن اس کے باوجو دہما ری یہ میں کہ دہم راوی ہی نابت نہوا ور تام روایات باحدن وجو ہ آئیں مطابق ہوجا کی غالباً کچے ہجا اور نامنا سب نہیں ہے اسلطے ہوڑی دیر کیلئے ہم اس توجیہ برکلام کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں بینے کا یہ فرمانا کہ۔

راوی صحرے علاوہ جس نجانتی کا ذکر کردہ ہوہ حبثہ کا مشہور بادشاہ نہیں ہے بلکہ کام مبتدی سے علاوہ جس نجانتی کا ذکر کردہ ہوں حصوم ہوتاکہ نائہ مبارک کی تمام روایات میں نجانتی کا لفظ صاحبًا موجود ہے اوریہ واضح ہے کہ پخانتی " نتا ہ حبثہ کے علاق کسی نائب یا حاکم کے لئے ہستال نہیں ہوا۔ اور جس طرح قیصر روم ، کسری فادس ، فاقان جسین ، ان مالک کے مطلق العنان باوشام وسے سواکسی کورز کے لئے بمی نہیں کہاجاتا اسی طرح نجارتی صرف شاہ و صبتہ کے ہی لئے مضوص تہا اسی طرح بیک وحت د

نجاشی ہی تاریخی حیثیت سے کسی طرح تسلیم ہیں کئے جاسکتے۔

نیزیون وا کار مجمد بجانتی کے انتقال کے بعد دوسرے قام مقام بجانتی کے باس دوسرے قام مقام بجانتی کے باس دوسرے قام مقام بجائیں کا نذکرہ کررہ ہے تو یہ جب ہی جیج ہوسکتا ہے کہ اس الله مبارک کی روائی کا زماند سند یاست نہ جری نہ تعلیم کیا جائے بلکہ اس کے بعد کوئی سنتیم کیا جائے بلکہ اس کے بعد کوئی سنتیم کیا جائے باکہ اعتراضات کونقل ماکہ اعتراضات سے البقہ نہ وارد ہوں یہی وجہ ہے کہ شیخے نے ان فوجیہات کونقل نرمانے سے قبل لفظ وقع میں استعال ہوتا ہے جوعوا ایسے ہی مواقع میں استعال ہوتا ہے جوال قرایا ہے جوعوا ایسے ہی مواقع میں استعال ہوتا ہے جہاں قویہ سے تعال کر در ہو۔

اب ان تام نقول دحوالهات اور بحث ونظر سے بعد بہکوایک مرتبہ بخضر الفاظ میں استام طویل داستان النہ کال کو سمجھ لینا جائے تاکہ اس سے حل کرنے ہیں اسانی ہواور روایا فی آغذا میں مطابق ہوسکیں مقانق ہوسکیں مقانق ہوسکیں م

(۱) بن سعدادراس کا تباع صحاب سیرایک ہی نجانتی صبتہ کے پاس وعوت ہلام کے سیداری میں سیداری میں میں میں اس کا نام صحری اس کا بات کے اس خطوط لیکر گئے مها جریا جرام حبیبہ سے نکاح کا معاملہ اسی سے منعلق میں میں منعلق میں میں مان ہوا ہے ادراسی سے جنازہ کی غائبا بدنما نرآ ہے مدینہ منورہ میں منعلق میں میں میں ہوا ہے ادراسی سے جنازہ کی غائبا بدنما نرآ ہے مدینہ منورہ میں میں میں ہوا ہے۔

(۲) میع سلم کی روایت سے نظام ریہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نجانتی ہے۔ "ملان ہوا ہے اور جس سے جنازہ کی غائبانہ نماز ٹر ہی گئی ہے وہ اس نجانتی سے علاہ ہ ہے جس کے پاس وعوت اسلام کے سلسلہ میں ٹائٹر مبارک ہوپا گیا۔

رس) حافظانن حجر، حافظ ابن قیم، زرقانی او مان سے اتباع حدیث م**زکور م**ی توضیح و اکبید

میں صاحت کرتے ہیں کہ دوریث کا مطلب یہ ہے کہ سائنہ وسئنہ ہجری ہیں جن جو با وشاہوں سے نام بیغام ہسلام سے خطوط بیجے گئے ہیں اسی ہیں ہس سیات خیاتی کے بیاس ہی نامۂ مبارک کیا ہے جو ایحمہ کے علاوہ ہے تاکہ نر رقائی تغری مواہب اور دیگر دوریث وسیر کی اس روایت میں کو جس میں نامۂ مبارک کے لفظ نجا شی کے بعد "ہے" کا لفظ ہے۔ راوی کا وہم بتاتے ہیں اور سنبہ کرتے ہیں کہ یہ قطعًا غلط ہے۔ اور سائھ ہی ساتھ ہت وارکرتے ہیں کہ مثنہ کی اس ہی ساتھ ہی ساتھ ہت وارکرتے ہیں کہ مثنہ کی اس ہی ساتھ ہی سات

ده ، اگرفیح سلم کی اس صدسیت سے طاہرالفاظ کی وہی تعیرہ جومافظ ابن مجروغیرہ محترین اندہ سے اور سربہ آرائے حکومت مبنیں ہے۔ اس سلے کرست نہ وسٹ نہجری ہیں ہم کہ زندہ ہے اور سربہ آرائے حکومت مبنیہ ہے نیز تابع وسیر کی کوئی روایت نہیں بتا تی کہ حبنہ میں بیک و قت دو نجاشی نختلف حصوں ملک میں سربر آراے سلطنت بی رابی اگریت نہ وسٹ نہ ہجری کے خطوط کا تعلق ہم ہم نجائتی کے سابقہ ہے تو بھر حدیث مسلم کا سعدات کس نجائتی کو تنبیم کیا جائے اور اس صدیث کا صیح مفہوم کیا ہے ۔؟

دُوُ العداعلم بحقیقة الحال، روایات کی ان بجیبی گیوں کے حل کر شیکے لئے ہمکو چیندلی آ کیک دو سری روایت کی نذر کرنے جائیں آلکہ معاملہ صاف ہوکر بات اضح اور مدال ہوجائے ایک دو سری روایت کی نذر کرنے جائیں آلکہ معاملہ صاف ہوکر بات اضح اور مدال ہوجائے میں بن اکر مائی میں بن اکر میں بیا۔

ابن المئ نے اس نامۂ مبارک سے مضمون کو توبیان بیہ لیکن بیظ ہزئیں کیا گہر اس نامۂ مبارک سے مضمون کو توبیان بیات کا نام کیا ہے۔
سفارت کا مغرف کس صحابی سے مصدمیں آیا اور اس نجاشی کا نام کیا ہے۔

اب اشکال کے تمام اجزاہ سامنے رکہ کرخود ہی فیصلہ کیجے اور باسانی اسس گفتی کوسلہ ہائے ہن سعد اور نگا ہے ہیں جن جھاب سیر نے بخاشی کے نام دعوت نامہ کا ذکر کیا ہے حقیقت ہیں وہ مجل اور مختصر تذکر ہو ہے یعنی اس روایات ہیں صرف انہی بینیا مات کا ذکر نہے جو سائنہ یا سک نہ جری ہیں جیم بادشا ہوں کے نام بیک وقت روا نہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے نہ دسک ندا ورسٹ نہ جری میں اسی طرح جو دور سر پیامات در بار رسالت سے امرار وسلاطین کے نام روانہ ہوئے ہیں ایکا تذکر نہ ہیں ایکا تذکر نہ ہیں ہے۔ اور جس طرح ان کا ذکر موجو دہ ہیں ہی طرح ان روایات ہی انحار ہی تا بست نہیں ہے۔ گویا بعد کے ہی قد موافقات کے بارہ میں یہ تمام روایات فاموش ہیں ۔اور اس فاموش ہیں ۔اور اس فاموش ہیں۔ اور اس فاموش ہیں۔ اور اس فاموش ہی سے فاموش ہی سام دوایات فاموش ہیں۔ اور اس فاموش ہی کوی کوی فاموشی کا سبب یا روا ہ کے دہم و فلط فہمی پر مبنی ہے اور یا اس سلسلہ کی کوی نہ میں جو کہ ان سے قصد گا بیا وہی برقی گئی ہے۔

ر باصیح سلم کی حدیث کامعا ملہ سو بھکوئی حاجت نہیں کہ ہم اس سے بعض لا ویوں
یروہم کا الزام لگا نیس یا تاریخ دسیرت سے نبوت حال کئے بغیر بلا دلیل بیک وقت
دو نجانتی یا ایک بڑا نجانتی اور دو سرا کوئی اس کا نائب دھا کم سلیم کرے اس حدیث
کی توجیکریں بلکہ ہمکوا قرار کرنا چاہئے کہ رادی نے جورو اببت کی ہے وہ بالکل صیح اور
درست ہے اوراس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نجانتی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ
اس مشہور نجانتی سے علاوہ ہے جس سے جنازہ کی غائبانہ نماز بڑھی گئی ،اورجہ کا ہملام
مسلم دنیا ہیں ہ فنا ب کی طرح روست ن ہے بلکہ یہ نجانتی سر اصحہ کا نجانتی کی فات بعد

اس مبننه کی حکومت پڑتکن ہوا اور جیا کہ بہتی کی روایت سے نابت ہو تاہے مصنہ یا سک منہ بجری ہیں اس کے پاس بہی بنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے دعوت ہلام کے سلسلہ بین اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے دعوت ہلام کے سلسلہ بین اکتہ مبارک بہیا ہے اور چونکا اس کا نام اور اس سے قبول دعدم قبول ہسلام کا حال کسی طرح معلوم نہوسکا اسلئے را دی نے یہ دیکھ کرکہ نجاشی کے نام سے کہیں مغالطہ نہ پیدا ہوجائے اور اس کو کہیں صحبہ نہ بھے لیا جائے اس کو دور کرنیکے لئے اس نجاشی کا ان بیدا ہوجائے اور اس کو کہیں صحبہ نہ بھے لیا جائے اس کو دور کرنیکے لئے اس نجاشی کا ان انفاظ کے ساتھ قذکرہ کیا ہے۔

اسلنے ہا را یہ کہنا کچھ بیاج اُت نہیں ہے کہ ان الفاظ سے یہ بچیدنیا کہ سلم کی یہ عدیث «صحمہ اسے پاس نامئہ مبارک بییج کا انکار کرتی اور دوسرے نجاشی کے حق میں اثبات کرتی ہے جو نہیں ہی اور چیکہ میں نجاشی صحفہ سے ذکر کے ساتھ ساتھ قیصر وکسر کی کا بھی تذکرہ ہے اور ان دو اور کے نام بیغا مات کی رواگی کا زمانہ وہی سالنہ یا شنہ ہوں کے خطوط ہجری ہے اسلنے یہ التباس بیدا ہوگیا ہے کہ صدیث میں انہی با دشا ہوں کے خطوط کا خکرہ ہے جن کے یاس بیک وقت قاصدر والہ کئے گئے ہے۔

مالانکداسی مدیت میں والی کل جبار یں عوھم الی اللہ کے الفاظ سے
یہ ما ف ظاہر ہوتا ہے کہ مدیت میں صرف دعوت ہیجنے کا تذکرہ ہے بنواہ مختلف
اوقات میں دعوتیں ہیجی گئی ہوں ہاؤ کہ یہ باتفاق مسلم ہے کہ لانہ یا سے نہجری
میں صرف جھ بادشا ہول کے نام بیغیامات روانہ کئے سکتے ہیں اوراسکے بعد سے
میں صرف جھ بادشا ہول کے نام بیغیامات روانہ کئے سکتے ہیں اوراسکے بعد سے
وسف نہ اورسنا نہ ہجری میں بھی تعیض امراء وسیا طین کے نام سے نہ ہجری میں دعوت نام
دعوت نامے بہیج کئے ہیں مثلاً عبد بن جلندی کے نام سے نہ ہجری میں دعوت نام
بیجا گیا ہی بخول ہی کا مقصد صبح میں دہ ایک اور بخانشی سے نام ہی عور نام
بیجا گیا ہی بخول ہی کہ داوی کا مقصد صبح میں دہ ایک اور بخانشی سے نام ہی عور نام

جانے کوظا سر کرنا ہے اور ایک سندے مخصوص جیے بادشام و نکی تعین کرنا مقدنونیں ہے اله في المنتجمة كا واقتدات معدر عام تقاكداس مين كسي مسلمان كمسائح تشريح وتوضيح كي حاجت منهتى جبيباكه واقعات كندست تنسي بخوبى معلوم برويكا ب اوردوسرك نجاشی کا واقعہ اس طرح عام طورسے لوگوں کومعلوم مذبھالِلکہ دوسرے باوشاہوں کے مقابلهیں اس دوسرے نجائنی کا دا قد بہت کچھ پوسٹ بدہ رہاجی کہ اس کے نام اور . اس کے قبول وعدم قبول ہام اورائے متعلق سفارت کی تعیین کے بنوسکی السلئے راوی نے اس کو اس طرح بیان کرنا صروری سمجها ۔اس طرح مجمد اسدابن سعد کی وات بھی بجالہ درست رستی ہے ا در صحیح مسلم کی روایت میں بھی راوی کے وہم یا ووراز کار توجيبات كى ضرورت باقى نهيس رئتى اور سنين بدرالدين رحمه المدكايا حال بيين كو بہنچ جاتا ہے کہ متحمہ سے انتقال کے بعد جو نجاشی اس کا قایم مقام ہوا رادی اس کا تذكره كررا ہے اوراس كے إس ئنين نہيں بلكر عنه اسك فرى يى نامه مبارك بهيجاً كيالوراس كى توضيع يربعض محدثين كوجوغلط فهي بيش اكنى سهاس كاببى ازاله بوجا تاب د بهنداب بم اشكال كي طرح اس سے حل كوسى اسطىسىج ترتیب مے سکتے ہیں۔

ر ۱) ابن سعد کی روایت میں صرف «جوبہ»کے پاس نا مہائے مبارک بیجئے کا ذکر ہے مگرد وسرے نجارشی کے پاس بیجنے یا مذہبیجۂ کا کوئی تذکرہ نہیں اِس لئے بیرروایت مجبل ہے مگر بالکل صبح اور درست ہے۔

د م ، صبح مسلم کی روایت کی جوتعیر زرقانی یا مافظ ابن قیم دمهم الله دغیره سے فرمائی ہے اس میں مجھے التباس ہوگیا ہے۔

( س) - صیح مسلم کی روایت کاصیح مفہوم یہ ہے کہ راوی "صحم" کے علاوہ اس نباشی کا ذكركرتاب جس كے باس من ياسك نہرى ميں دعومت نام ہواگيا اور جسكا مال عام نظروں سے پوسٹيدہ ريااوراس كئے اس اللے نام اوراس قبول وعدم قبول سلام كاببى يته نرميلا.

رم ،اس دوسرے بخاشی کے باس اسلام کے بنیام کے سلسلہ میں شنہ یا وہ بجرى ميں جونامه مبارك بہجاكيا بيتى نے بروايت ابن الحق اس كوروايت كياب جهكامفصل حال انشارالدرك نريجرى كواقعات بيسآيكا.

سيرت حلبيه كينقيد

سیرتِ ملبیہ بیں ہی اس سکلہ برکا فی مجٹ کی گئی ہے جال حتبقت سے واضح ہومانے کے بعداس کا نقل کردینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے رنجاشی کے فصل واحدكونقل كرنيك بعدصاحب سيرت علبيه ك حفيل الفاظيس بيرتنقيدى ب-

وهوص يج فى ان هذا المكتوب ليه هوالذى هأجراليد المسلموز سنةخمسمنالنبوة ونعاهالبني صلى الله عليه والهوسلم يومًا توفى وصلى عليه بالمدرينة منص صلى الله عليه والمروسليمن ستوك وذلك في السنة التأسعه والذىقالم غيره كابن حزم ان

یہ اس کے لئے صریح ہے کہ اس مکتوب کا مکوبالیے دې ناخى سىدىكى طرىن ھىيە بىر سىلمان تېرت كرك سُنَّحَ اورجس كي و فا قاكي آ كِ اطلاع ويكر اس کے جنازہ کی مدیبز میں غائبار نماز پڑسی حبب آپ نبوک سے دلہ تشریف لائے یہ واقعہ مصنه بجری کا ہے اوراس کے خلاف ابن حزم وعیرو نے جویہ بات کہی ہے کہ یہ بخاشی جسکے باس نامرسادک حفرمت عروبن امیر لیکرسکتے

ملان نہیں ہوا اور بیاس نجاشی کے علاوہ ہے حب پرنی اگرم صلی السدعلیه وسسلم نے نما زغا تبآ يري اورج سلان تباارجب فطحابك سائق حن معامله كيا اور ميع مسلم ين اسى ك موا ظاہر موتی ہے اسلتے کہ حضرت الس کی روایت ے کددہ مخاشی جس کے باس ہے سے نامر مبار کہااس نجانٹی کے علادہ ہےجس پر آپنے غامباً نمازيرى ليكن ابن حزم وغيروك اسملك بريه اعتراض موتاب كراس ميس مى كياتضاد ہے کہنی اگرم صلی الدعلیہ وسلم نے اس نجاشی سے پاس ہی نامد مبارک بیجا ہو جبراب نے غائبا مذنما زبرى اوراس كى بعددوسرب نجاشي سے پاس ہى حضرت عمردى كى معرفت بهجا ہو ؟ شایداسی وجے « نور<sup>ا،</sup> میں یہ کما گیا کہ یہ کتاب اس مکتو کے بعدیں ہے جواصحمر طل صالح كو كلها كيا تباج سلمان بي بواادر صحاب ساتف بجرت سے زمانہ میں حن معاملہ تا۔ لیکن اسىس يسوال ببيام وتلب كداس نامد مبارك ے جواب میں جو نجائنی کا جواب مدکورسے اور

<u>ەن االنجاشىالذى كتب الىپ د</u> صلى الله عليه والموسم الكتاب وبعث برعروبن المية الضرى لم ديه لم وان عيرالنج أشى الذى صتىعلىدالنبى صلى الشرعليسة وسلمالناى آمن ب، واكوم احعاب، وفي صحيح مسلم، ما بوافق ذلك فعنه عن النس رضى الشرعندان النجأشى الذى كتباليدليس بالغجأشى الذى صلى عليه ويروبان يجوزان يكون صلى الله عليه وسلم كتب النبعاشى الذيحملي عليه والفجأشى الذى تولى بعكا على يدعم وبن امية فلا عالفة ومن تترقال في النوروالظاهران هذاه الكتابة متأخرة عن الكتاب رد صحمت الوجل الصالح الذى امن به صلى الله عليه وسلم

حضرت عمرو کے سامنے یہ شہادت دی کہ یہی وہ بنى منتظر بي جنكا انتظارا بل كتاب كوتهايه بات تواس کا بیته دیتی سے کہ بیر مکتوب اسی نجاشی کا نام ب جرجل صالح تهااوردوسرك كاجواب معلوم نیس بواادر دکتب سیرت مین مذکور ب اورابن حزم كامقولد كذرجيكا وه كمت بي كه دوسراسلان نهيل موا ينبض كيتي بي كه ظاهر یی ہے کہ یہ نامة مبارک دوسرے نجاشی سے نام ا اوراس وقت یه کهنا پڑے گاکدرا وی سے وہم ہواا وراس نے دونوں کو خلط ملط کر دیاوہ مهجها مكتوب اليدناني ادرمكتوب اليداول دونون ایک بی میں مبیا که کتاب بدی " میں اشارہ يا يا جا آب رجلد، صكع يس كهتا موس كم ان تام ساحت يس مع راه وي ب جيكو بخ مفصلًا عرض کردیا ہے۔

والوم اصعاب هذا كأرهم وفيدان د حالجواب على السنبى صلى الله عليه وسلم في الكتاب المذكودودده علىعم وبن اميية بقول اشهد بأمش ان البني الذي ينتظى اهل الكتأب الى اخره اغايناسب الاول الذي هوالرب الصألح ويكون جواب التابئ لمر ليعلى وقده تقتل معن ابن حزم انس لم سيلم وقال بعضهم اسه الظأهروحينئين يكون الواوى خلط وهم ان المكتوب اليد تأنيا هوالمكتوب اليداولا كمااشار اليدفى الهدى والأراعلي جلدس صعف ۲٬۲۸

اس تفصیلی تحقیق سے بعد علامه مضبلی نے اس سے متعلق سیرت البنی بیں جوریار کیا ہو د برنقل کر دینا مناسب ہے۔ وہ تخر بر فرماتے ہیں ۔

نجاشی بادشا وهبش کوآسین وعورت بسلام کا و خطبه جا تهااس سے جواب میں است عولیف مبیا کرائی دینا ہوں کہ آب ضدا کے سیعیم بین حضرت است عولیف مبیا کرائی دینا ہوں کہ آب ضدا کے سیعیم بین مضرت

جعفر طیار جو جرت کرے مبش علے گئے متے رہیں موجود سے نجاشی نے ان کے ہتے رہیں موجود سے نجاشی نے ان کے ہتے رہیں دو ایت کی ہے کہ نجاشی سے اپنے بیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیازے کے لئے بیچا کی مہار مدریں ڈوب گیا اور بیسفارت ہلاک ہوگئی ۔

سابقه تمام واقعات وحالات کیبین نظریه بآسانی سبها جاسکتا ہے کہ علامہ خبلی مردم جس نجاشی کا واقع اس جگہ ذکر فرما رہے ہیں وہ اصحمہ بن الجرہے اور اسی کالڑکا دور یا مسابھ مصاجوں کے سابھ در بار رسالت کی حاصری کے لئے حبشہ سے چلا تہا مگر کنتیاں غرق ہوگئیں اور یہ سفارت کا میاب نہوسکی ۔

میکن علامہ نے این مذکورہ بالاسطور کے بعد تحریر فرمایا ہے ۔
عام ارباب یہ کہتے ہیں کہ بجائی نے سفتہ میں دفات بائی تخضرت میں استارہ بیا تی تفریت کے اور یہ جرسند کرا ہے ۔
میل المدعلیہ وسلم موتہ بیں تفریف رہے تھے ۔ اور یہ جرسند کرا ہے نہا داری نماز پڑلی کین یہ غلط ہے میچ سلم ہیں تفریح کی مائز بڑلی کین یہ غلط ہے میچ سلم ہیں تفریح کی ہے کہ جرس نجاشی کی نماز جزازہ آ ہے پڑلی دہ یہ نہ تہا ربکہ سابی نجاشی نہا ،
میں کا نماز جنازہ آ ہے پڑلی دہ یہ نہ تہا ربکہ سابی نجاشی نہا ،

تواب علامهٔ مرحم کی حدیثِ سلم کی یہ توجائی احتماع کی تصویر کی تعدید کی تعدید کی اسلاکے کہ عام ارباب سیرہی نہیں بلکہ تام می زمین واصحاب سیراس میں شفق ہیں کہ ہم تھی ہوائتی کے جنازہ کی غائبارہ نما زمرے نہ یا ساف نہجری میں بڑی گئی۔ ادر جیسا کہ ہماری مسلورہ بالا تشریح سے واضع ہوجکا ہے۔ صبح مسلم کی حدیث کی ریج جی مرح درست ہوئی ہو جو علامهٔ مرحوم نے بیان فرمائی ہے۔ نیزیہ نہ صرف ہمارے ہزدیک میں اسلاکے کری تنین سن بلا می دنیں وشارصین مجاری وسلم کے نزدیک میں مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بلا می تواب میں مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بلکہ می تنین سن بھی مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بلکہ می تنین سن بھی مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بلکہ می تنین سن بھی مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بلکہ می تنین سن بھی مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بلکہ می تنین سن بھی مسلم نہیں اسلاکے کری تنین سن بھی سن بھی سنی بنین اسلامی کری تنین سن بھی سند کریں ہو تنین سند کی بھی سند بھی سند کریں ہو تنین سند کری تنین سند کی بھی سند کری تنین سند کری تنین سند کری تنین سند کی تو تنین کری تنین سند کی بھی سند کی تنین کری تنین سند کریں ہو تنین سند کی تنین کریں ہو تنین کری تنین سند کری تنین کری تنین کری تنین کری تنین کریں ہو تنین کریں ہو تنین کریں ہو تنین کریں ہو تنین کری تنین کریں کریں ہو تنین کریں کریں کریں ہو تنین کریں کریں ہو تنین کری

تصریح کی ہے کہ جس نجائٹی کے پاس نامہ مبارک بہجاگیا ہے اس کا اسلام ٹابت نہیں ہے اور نداس کا نام معلوم ہے ۔ لیکن مولا ناشبلی مردم ایک طرف دختین کی تصریح کے فلاف اس کومیان ٹابت کرتے ہیں اور ہم ہے متعلق واقعات کو اس دور سرے نجائشی سے ساتھ والب تہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کا انکار فر ملتے ہیں کہ اس نجائشی سے جنازہ کی نماز ہی سے نہیں بڑتی بلکہ وہ سابق مجائشی تہا۔

مولاناعبدالرون صاحب دانا پوری طبیب کلکته نے بہی سیرت ہے ہیں ہیں اس طوف توجہ فرمائی ہے لیکن صرف اختلاف روایت او رانٹکال کا اظہار کوتے ہوئے فرمائے ہیں کہ روایات اسقد رہے بیدہ اور مختلف ومتضا دہوگئی ہیں کہ ان کی باہم تطبیق نہا ہیت شکل ہوگئی اسلے ہیں فقط اس اختلاف کو ہی نقل کر کے اس بحث کوختم کئے دیتا ہوں رنتہا کی ان حالجات کی نقل سے یہ مقصد ہے کہ ارباب بعیرت کو یہ معلوم ہوجائے کہ مضمون زیر مجت ہرائی سیرت نویس کے بیش نظر رہا ہے اور اس نے اس کی دشوار اول کو عسوس بی کیا ہے۔

ر با به امرکه اصحه نجاشی کا انتقال کس سندیس ہواست ند بجری ہیں یا ہے نہ بجری ہیں یا ہے نہ بجری ہیں یا ہے نہ بجری ہیں بیسواس سے قبل معلوم ہو چکاہے کہ اس بار وہیں محدثین و اصحاب سر سے اقوال مختلف ہیں۔ ہر دوجاعتو کے بعض افراد غزوہ مونة مت ندکا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض غزوہ ہ تیوک سے منہ بجری کا۔ اسلے اسکے متعلق کوئی مختم فیصلہ مخکل ہے البتہ محدثین ارباب سیریسے اکثر محققین سے منہ بجری کو ترجے دہتے ہیں اور یہی نبطام راجے معلوم ہوتا ہے۔

طفظ زين الدبن عراقي سئ العنبرس اور سفيغ عبدالرهيم عراقي في السكى شرح

س اس واقعر كواس طرح بيان كياسه.

فىالسع غنروة تبوك بعدان بو صلى على اصعه مرغائباً فسن وفى سنة سع كانت غن وة تبوك وتعرف بغن ولا العدة رسب وبالفاضعة بينها وبين المل سنة خوار بع عشرة مرحلت وبين المل سنة خوار بع عشرة مرحلت وبين أو بين دمشق احدى عشرة مرحلت وفيها صلى على اصعم تزخيم صعمة البغاشي ملك الحبش بعدما اخبرهم النبي صلى السرعليد وسلى بذلك الصلوة على الغاتب

سك نه جرى مين غودة بنوك بين آياس كانام غوده العسرة اورفاصح به به اوراس ك ادر دمشق ك درسيان اوراس ك ادر دمشق ك درسيان كياره مراص بهي اوراس ك الدعليه وآله دسلم ف كياره مراص بهي واست نهين مجمد شاه صبته بربني اكرم صلى العد عليه وآله دسلم ف غائبانه نازير بي اورآب كي اطلاع پرصحابه في اس كي نازير بي اورآب كي اطلاع پرصحابه في اس كي نازير بي ا

واخوج اصحاب الصحيم قصة صلات المحابيع في الرم ملى الدعليه والدوسلم صلى الله عليه والله وسلم عليه والنه وسلم عليه الله عليه والله وسلم عليه الله عليه والله وسلم عليه الله عليه والله وسلم عليه الله على ا

پیچهِ صف بندی کی مطبری ادر ایک جاعت کا برئیال بوکدی اقدرجب شند مجری میں بیش آیا اوال مرکسی دوسری جاعت کایگمان بوکد دا قدیق کم سی بیاکا بو فصففناخلفئر.قال الطبرى م جاعت كان ذلك فى رحب سنة سع وقال غيرة كان قبل الفتح

دوسرابیغام قیصروم کے نام

المركم فعلمت الموم في اوني الأرض ورم) الم-روى مغلوم بوكة رزيين قريب ين-

بنى أكرم صلح المدعليه وسلم كى بعشت سعقبل مضرق ومغرب كى دوحكومتيرس

طرح اپنی سطوٹ وجبروت، طاقت و حکومت، میں ہنامیت پر شوکت بہی جی جاتی ہمیں اسی طرح ان دونوں کے درمیان عرصہ سے کشمکش جاری ہی اور دونوں ایک ورسے کی طاقت کے فناکر دینے کے دریے رہتی ہمیں۔

ان دونوں ہیں سے ایک رقع کی دہ باجروت حکومت ہی جس کے زیراقد الا منصرف پوروپ تھا بلکہ تمام شام ادرع ب وعجم کے بہی بخص حصے ہے گئے۔
قوانین وضوا بط، اور نظام حکومت ، کے اعتبار سے رقع کو دہ رتبہ عالی حال تھا کہ پوروپ کی موجودہ متمدن حکومت ، جنگ رومت لاکے اساس کو وی الہی کیطر میں موجودہ متمدن حکومت ، جسی ہیں اور لینے قوانین کا جروبنائے ہوئے ہیں ۔اسی طرح عجم و فارس کی حکومت بہی درفی کا ویا بی کے زیرساید ابنی وسعت و صدود ملکت کے اعتبار سے منصرف بہی درفین کا ویا بی کے زیرساید ابنی وسعت و صدود ملکت کے اعتبار سے منصرف ایران برقابض ہی بلکہ ایک طرف ہندوستان کی سرح درکہ کھیلی ہوئی ہی قودوسری جانب عراق عجم سے بہی آگے تک اسکادائرہ و سیج بنیا ہوس ملک گیری کی وہ آویزش جانب عراق عجم سے بہی آگے تک اسکادائرہ و سیج بنیا ہوس ملک گیری کی وہ آویزش جانب عراق عجم سے بہی آگے تک اسکادائرہ و سیج بنیا ہوس ملک گیری کی وہ آویزش

جاکٹر دو طاقت کولڑاکر پڑامن رعایاکی زندگی کوتباہ وبرباد کردیاکرتی ہے، بیال بہی کب اپنے نظریہ کے خلاف کر کرامن رعایاکی زندگی کوتباہ وبرباد کر دیاکرتی ہے ، بیال بہی کب اپنے نظریہ کے خلاف کر کر گئی ہی ۔

اسكے جہا صدی سے شروع سے تقریبًا تجہیں سال تک ان دون حکومتوں سے درمیان سخت بنگامہ آرائی رہی یفتر وع میں تقریبًا بیندرہ سال تک متمت کا بانسر رومیوں سے وادئ نبل تک اور موہیوں سے خلاف رہا ۔ اور خسرو برویز نے دامن فرات سے وادئ نبل تک اور ساحیل باسفورس تک سب تاراج کر دبا ۔ آرمینید، شام ، مصر، البنات کو جب ، یہ تمام سفر قی حصے ردم سے اقترار سے بحل کرابیان سے مقبوضات میں داخل ہو چکے سے یہی شین بلکہ نود حکومت سے بایت نت قسطنطنیکا جہائے طنطنی خام کی یادگار ہے کہ جب میں افرائی نہیں بلکہ نود حکومت سے بایت نت قسطنطنیکا جہائے طنطنی خام کی یادگار ہے کہ جب میں افرائی بنایا گوہ جبر عیمائی بنایا اور دعایا کوبہ جبر عیمائی بنایا اور دعایا کوبہ جبر عیمائی بنایا اور دعایا کوبہ جبر عیمائی بنایا ایرانی عاصرہ کئے ہوئے مقے اور روم کا مشہورتا جدارہ قبل رہر کیوس قسطنی ہے فرار سے لئے اور وہ ہوجکا تبا .

اوہرعیبائیت وعجسیت، یاروم وایران، کی پیٹمکش جاری متی اوردوسری طردن مسلانوں میں قدریًا ہس محکمش سے ساتھ ایک خاص دلچی ہیداہتی مسلانوں کی نواہش مقی کہ رومی «جو کہ عیسائی سے ،، ایرانیوں کے مقا بلدیس «جو کہ مجسی اورمشرک سے ،، فاق رہیں ۔ مگررومیوں کی بیم سکستوں اورا بران کی فتح وکا مرانی سے مسلان دل سے سیروہ سنے کہ یہ بیک زبان وحی ترجان سے قرآن عزیز کی یہ بنتا رہ سسنانی۔

الم غُلِبَتِ الرَّوْمُ فِي اَدَى الْاَرْضِ وَهُوْمِنُ لَعَدِ عَلَيْهِم سَيَعْلَبُوْنَ فِي بَضِع سِندِن دِلْهِ الْاَصُرِمِنَ قبل ومن بعد يوم فريفرح المؤمنون اسومت ملان وش بوجائي كي-

یهی وه بشارت بقی جس پرصدیق اکبرنے ایک مشرک سے رومیوں کی فتح بیشرط لگائی نہی اوراگر جہ تعبین مدت سے ہارہ میں ابتدارً اسنے غلطی ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللّٰه علیہ وسلم کی اس مبنیہ بیر کرع بی لغت میں "بضع "کا لفظ لؤ تک ہتا ال ہونا ہے صدیق اکبر کرمنبہ ہواا وردو بارہ شرط کرنے برصدیق اکبری کا میاب رہے۔

قدرت کی کرشمدسازی دیجهے کرقران عوبیز کی اس بشارت سے بعد ہی بندرہ سال کی پہم شکستوں اور بایتخت کے محاصرہ ہوجائے کے باوجود سلالانہ میں جنگ نے دوسری کروٹ بدلی اور ہوا کا ایسا نے بلٹاکہ اب ایرانیول کوشکست پر شكست ہونی نثروع ہوئی اور قیصرروم کے وہ تمام مقبوضات جوایرانیوں نے جیبین ئے تنے واپس ہونے لگے حتی کہ سکتاتی میں شام کا وہ تمام علاقہ «جسکو چندسال بہلے ایرانیوں نے تباہ کرکے وب سلاطین سے اُس غانی خاندان کی حکومت کا تخت الث ویا تفاکه جس سے صدیوں سے حکومتِ روم کے زیرا قدار رومن حکومت كے بخكام وترقی میں بیش از بیش حصدایا اتقا، ایک عظیم الثان جنگ سے بعدایرا نیون سے داہیں لیلیاا دریبی وہ جنگ تھی کہ جسنے حکومت ایدان کے وصلے بیت کرفیتے ادر کامیابی کاسهرار ومیوں کے سربریا بدھا۔ رومیوں کی اس فع ونصرت اور ایر نیوں كى فىكست كانزابل عرب برببى نرا ورسلانون كواس سے بحد مسرت وشا دمانی ا درمشرکین کوسخت حزن و ملال ہوا۔

> رو دروم اس زمان میں روم کی حدان حدود سے ساتھ محدود بھی ۔

فنال مشرق میں ترکتان اورسلطنت روس جنوب میں شام واسکندر پرمغرب ب بحيرة روم وحكومتِ اندلس. وم کی وجد شمیه

رومیوں سے نسب سے بار ویس مورضین کو اختلاف ہے لیکن اس ہیں سب الفاق ٢٠ كه ابحاسلسلة نسب حضرت ابرا سيم عليال الم يربهني تاسبه يعض كانوبا ہے کہ یہ روقه مین ساجیت بن برتبان بن علقان بن عیص بن ایکی بن ابراہیم علیہ السلام لىنىلىسىمىي اورىغى كى بى كەرومىل بن صفرىن نصرىن عيص بن الىخت بن ابرامىم علىالسلام كى نسل سے بي بهرصورت ان كوئى الاصفرنسب كى وجرسے نہيں كيا جاتا بلکهان کے دنگ وروپ پرچ نکه سپیری سے غلبہ سے زردی حبلکتی ہے اسلتے اہل عز ان كونبى الاصفرك لقب سے يادكرتے ہيں -

رمنع اس زمانهیں رومیوں کامنہور تا عدار۔ ہرفل سربرآرائے سلطنت تہا جوابی حکو اس زمانہ میں رومیوں کامنہور تا عدار۔ ہرفل سربرآرائے سلطنت تہا جوابی حکو كاعتبارس الني بزركون كاطرح قيصر كالقب ساموسوم تهاجرقل حساطرت حكومت رسطوت بين متنا زسجهاجا تانهااس طرح مذمبي علوكم اورعبد قديم وعهد حديد رتوراة وتجبل كاماه راويتحرعالم ماناجاتاتها-

برقل نے یہ مقت مانی تھی کہ خدائے برتوسے اگر جبکواس جنگ میں کامیا کیا تویں پاپیاد ہسیت المقدس کی زیارت کردگا مفدا نے جب اسکو کامیابی عطافرمائی تووه بجيمسرور بواا وراكب عرصد بدابنى نذر بورى كرف اورضدائ واحدكاست كري

وا اطلس عربي مطبوع مصر- دم اسجم البلدان-

اداكرنے كے لئے اس طمطراق كے ساتھ ببادہ باقط ظنيه سے بيت المقديق انہواكہ ہاں قدم ركہتا تهاز بين برفر شلور فرش برببول بجبا اللہ علقے ستھ ہى طرح متض تك ببنجا اور مص بہنجے كر و بال كچرروز قيام كيا۔
حضرت دحير كلبغ

يدوه وقت سے جبکد سرورِ عالم صلے الله عليه وسلم حضرت وحيكائ كوم قل قيصرروم كے إس دعوت إلى الم كے لئے نامة مبالك ديجربيع رہے ہيں۔ آپ سے حضرت وديه كلئ كوحكم فرما وياتهاك تماس خط كوحاكم بصرى ك باس بيجاناا وراسك توسط س قيصرتك ببونيا دينا گذشته واقعات بين به ذكراجالي طوريرآ چكاس كروم زيراقة دارشام مي ايك عرب حكومت قايمتى حسس محكرانون كوال عنسآن ياعنا آسنه كت بي اس فاندان ك بانى كا نام جفنه تها واسلة اسكومي آل جفندي كما جا مات اس فاندان میں بعض حکمران نہایت بہاورا ورجری گذرے ہیں اور انہوں نے روم مے اقتذار کی خاطرا پرانیوں کے مقابلہ میں بے نظیر شجاعت وبہا دری کا بار ہمظاہر كيابكه يهنا بجابنه وكاكه قيصرى سطوت كاوامنا بازويبي شام سيعرب حكمران تتحاسك ان عرب حكم الذك كوفيصر من درباري بهت درخور متها ورفيصر انكابيداع ازكر تا تهاي<sup>س</sup> مخضر حكومت كا دارالسلطنت مشهور شهر تقبرى تهاج آجكل «حودان »كهلا المعيديبي وہ شہر ہےجس کے دوران سفریس کی<u>ر آرا آ</u>ب کا مشہور دا قعہ بنی اکرم صلے السرعلیہ وہلم کے ساتھ بیش آیا تھا ؟

سے شکہ مطابق سوالہ ہوں مضرت دھیڈ بنی اکرم صلے الدعلیہ وسلم کا ناممبار لیکرر وانہ وئے قرراست میں اکوسلوم ہواکہ حاکم بصری اسوقت بصری میں موجود نہیں، رحق میں ایک عوصہ سے اسلے مقیم ہے کہ قیصر کی زیارت بیت المقدس اور رسد
رسائی کا انتظام کرے حضرت وحیہ بن خلیفہ کلی یہ معلوم کرے حق کوروانہ ہوگئے۔
مافظ ابن مجرع قلانی منہ وقد ن ابن سکن کی کتاب "صحابہ سے نقل کرتے ہیں
کہ مرورِعالم صلے اللہ علیہ وسلم سے حضرت وحیثہ کے بعدی فورًا عدی بن حاتم کو بھی والنہ
کیا تاکہ وہ حضرت وحیثہ کی امداد واعانت کریں اسلئے کہ عدی مذہب کے اعتبار سے
نضرا بی تقے اور شامی درباد وں کے آواب وطریق سے بخوبی واقف،
مرفل کی بدیش کو فی

ابن ناطورهاکی بیت المقدس کا بیان ہے کا بھی بغیر فداصلے النوعلیہ و کے قاصدراہ میں ہی سے کہ ایک روز صبح کو ہر قل بہت پر نیٹان بترراحت سے اٹھا ندمار در بار میں سے ایک ندیم فاص نے عرض کیا کہ آج نصیب اعلاظ بیت زیادہ مضمل نظر آتی ہے مذمحلوم حضور والا کوکیا پر نیٹائی ہے ؟ ہر قل نے کہا کہ شب کومیں نے ستاروں پر نظر کی تو دیجہا کہ ایک نیاستارہ طلوع ہوا ہے ۔ بخوم دکھاننہ کے ذریقی بی نے ستاروں پر نظر کی تو دیجہا کہ ایک نیاستارہ طلوع ہوا ہے ۔ بخوم دکھاننہ کے ذریقی بی نے ستاروں پر نظر کی تو دیجہا کہ ایک نیاستارہ طلوع ہوا ہے ۔ بخوم دکھانہ کے ذریقی بی کے سردار کی والا دت کسی ایس سرزمین میں ہوتی ہو کہ بی ختنہ کراتے ہیں اور اس کی با دشا بہت تام عالم برجہا گئی ۔ کہ جب کے باشن دے ختنہ کراتے ہیں اور اس کی با دشا بہت تام عالم برجہا گئی ۔ کہ بہ دے علاوہ اور کی قوم میں ختنہ کا دستو زنہیں ہے آپ اسقدر ملول نہوں ابنی کہ کہ و دے علاوہ اور کی قوم میں ختنہ کا دستو زنہیں ہے آپ اسقدر ملول نہوں ابنی تمام قلم و میں کہ دیے کہ کہ و کہ بی ختنہ کا دستو زنہیں ہے آپ اسقدر ملول نہوں ابنی تمام قلم و میں کہ دیا ہوں کئی تاہد کا دستو زنہیں ہے آپ استعدر ملول نہوں ابنی تمام قلم و میں کہ دیے کہ کہ کہ دیے کہ کہ دیے کہ کہ دیے کہ کہ کہ دیے کہ کہ کہ دیے کہ کہ دیے کہ کہ دیے کہ کہ کہ دیے کہ کہ کہ دیے کہ کہ دیا ہوں گئی تاہ دیا ہوں گئی تاہ دیا ہوں کئی دو کہ کہ کہ دیا ہوں گئی کی کہ دیا ہوں گئی کر دو کہ دیا ہوں گئی کئی کہ دیا ہوں گئی کئی کہ دیا ہوں گئی کئی کر دو کہ دیا ہوں گئی کئی کی کئی کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کیا گئی کیا کہ دو کر دو

اس وا قد کے جندروزبد حس سے ماکم بصری سے ایک عربی تخص کو میت المقدیں کے دربار شاہی میں ہیا۔ نیخص نبی کریم صلے الدعلیہ وسلم کی بعثت اور آپ سے مالات

زندگی اور دعوت اللی کے واقعات سنا تا تھا۔

برقل کی فدمت ہیں جب یشخص بیش ہواا وربعثت بنوی کا ذکر کیا تو ہرقان کے کم دیاکاس شخص کوعلی دو کیا کہ دیاکا و کیے کہ یہ فتون ہے یا نہیں جب ہقل کو اطلاع دی گئی کہ واقعی وہ فتون ہے تو ہم قبل کہ واقعی وہ فتون ہے تو ہم قبل کے ایم اس خص نے واب ویا کہ اس خص نے جواب ویا کہ اس خص نے جواب ویا کہ اس خام عرب ختنہ کراتے ہیں۔ ہمقال نے یہ میں کہ ہوتا کا سروار ہے یہ سنکر کہا کہ بیت کے توجر شخص کی نبوت کا حال سنا تا ہے وہی و نیا کا سروار ہے جوتام عالم برغالب آئیگا۔

مافظاین جرعتقلانی براس واقعدی شرحین فرماتے ہیں کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بیع بی شخص عدی بن حام ہے جمکو صفرت جید کی اعانت کے لئے ہو اگریا تھا ہم سے کہ مافظ رحمداللہ کا ۔ قیاس صبح ہوا ورجو نکہ عدی شام کے علاقوں سے بہت زیادہ واقف تھے اسلئے حضرت وجہ بہلے ہی مص ہو بخ گئے ہوں اور ماری شاہ بھری فرا ہی انکو بیت المقدس روانہ کر دیا ہو۔ اور یہ بہد بپراکر ناکوئی اہمیت نہیں رکہتا نے فورًا ہی انکو بیت المقدس روانہ کر دیا ہو۔ اور یہ بہد بپراکر ناکوئی اہمیت نہیں رکہتا "کہ ہول کے ایک سوال میں اسکے ندمار نے یہ کہا تہاکہ اس زمانہ میں ختن کی رہم ہو دے علاوہ کی قوم میں نہیں بائی جاتی اور عدی بقول مافظ ابھی تک نصرا بی نے توان کا ختوں ہونا کیے باور ہو ، سلئے کہ عدی اگر چرعیہ مائی سے لیکن عربی نیزاد ہونے کیو جہ سے عرب کا دستوران میں بھی با یا جانا کوئی تعجب انگیز امر نہیں ہے ۔

توریت مهلامم هرقل ابنی حالات میں بیت المقدس میں مقیم نهاکه حضرت دحیہ رضی الدعن بنی صلح الشرعلیہ وسلم کانامة سبارک لبکرمنف پنچے اور حارثِ عنتا نی کو والانام سیرد کیا

۱٬۰۰۷ لانا شیلی مردم نے اس مگد کلهاہے کہ حضرت وحید نے بصرئی ہی میں صارف کو ماکر نامذ مبارک ویا پیضیح نہیں .طبری میں صرت کہ حاریف اس زمانہ میں بصرئی سے حص کیا ہوا تھا اور حضرت و حید رہ نے معمل میں حاکہ جاریش کو فاستد میارکر ۔ وہ اس

مارٹ نے نامئر مبارک کو مع حضرت وحید کے قیصر کے دربار میں بہیت المقدیں بہی ہیا۔
حضرت ولی جب بہیت المقدیں بہنچ تواہل دربار نے انکوسم ہایا کہ جب تم قیصر
کے سلسنے بہنچ تو تحنت کے سلسنے سبی و کرنا اسلنے کداس دربار کا یہی دستور سے حضرت
وحیتہ نے جواب دیا کہ ہم سلمان ہیں ہمارا مذہب خدا کی ذایت اقدی کے سواکسی کے
سامنے جہ وہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں ہم گزیم گزالیا نزکرو نگا اہل دربار نے کہا کہ
اچھا اگر تم یہنیں کرسکتے توجب تم دربار میں بنچ تو خود لینے ہاتھ سے اس نامہ کوقیصر کے
سامنے رکہ دینا اسلنے کہ تحن شاہی پرنامہ رکہ دینے کے بعد کسی کو یہ جرائت نہیں ہور بی
کہ وہ اسکو ہا تھ لگائے مصرف قیصری کے لینے اس المخاسکا ہے۔
کہ وہ اسکو ہاتھ لگائے مصرف قیصری کے لینے اس المخاسکا ہے۔

قیصر کو جب نامة مبارک ملاتواس نے حکم دیا کہ عرب کاکوئی شخص اگر ہیاں قیم ہوتواسکولاؤ صلح حدید بیریکا زمانہ تہا قریش اور مسلما بؤں کی مصالحت کیو جہ سے شام کی تجارت کی راہیں برامن تہیں اسلے بیت المقدس سے قریب ہی «غزّہ» ہیں قریش کے تاجروں کا ایک فافلہ تجارت سے سلسلہ میں قیم تہا یا میرقوا فلہ ابو سفیان سکتے ہوا ہی کہ مسلمان نہیں ہوئے تقے ،، فیصر سے قاصد غزّہ بہنچ اور قامن لہ والوں کو حاکہ ہے ۔

قیصرنے بڑے ترک واحت تام اور کرو فرکے ساتھ در بار شاہی منعقد کیا اور تخت کے جاروں طرون بڑے بڑے امرار پا دری اور راہبوں کے صف بستہ ببٹیہ جانے کے بور کا کی منافر کی اور ترجمان ، کو بلاؤ جب در باریکل ہوگیا توہوں نور جان ، کو بلاؤ جب درباریکل ہوگیا توہوں نے عرب تاجروں سے کہا کہ تم میں سے اس مدعی نبوت کا قریبی رسنت دارکون ہو؟

<sup>(</sup>۱)مسيرة علبيه ر

ابوسفیان نے کہا "میں" قیصرنے انکو حکم دیاکہ تخنت کے قربیب آؤا در ابوسفیان کے باقى بمرابيوس سے كهاكه تم استخص كيجھ بيٹھ جاؤيي استخص سے كچھ سوالات كرتابوں اگركسى جواب ميں بمي يہ جہوٹ بوے تونم مجبكومطلع كر دينا الوسفيان كہتے ہیں کہ فتم بخدا اگر مجے بیرحیا وا منگیر نہ ہوتی کہ میرے جہوٹ کی بیرجاعت فورًا تر دیدکر دیگی تومي كبي كذب بيانى سے ندچ كتا مگراسقدريبري كهد باكراك سي صف كمتعلق سوال کرتے ہیں و و توساح اور کذاب ہو۔

قصرے کہاکیں نے گالیاں دینے کے لئے نہیں بلایا جو کھے دریا فت کرتا ہو ر اس کا جواب دور

قیصر۔ مدعی نبوت کا خاندان کیساہے ؟

ابوسفیان نهایت شربین ہے۔

قیصر اس سے پہلے بھی کبھی اس فاندان میں کسی نے بنوت کا دعوی کیاہے 9

ابوسفيان كبينهير.

قیصر *اس سے خاندان میں کو*ئی با دشاہ ہواہے ؟

ابوسفيان ينهير

قیصر- اس کے بیروذی وجاہت میں یا کمز در۔ ۹

ابوسفيان كمزور

قیصراس کے بیرو رائے رہتے ہیں یا گیٹے رہتے ہیں ؟ ابوسفيان ربرست رست بير

را) نعت الباري ـ

قیصر کمی شخص نے اس کے دین میں واخل ہوکراسکو ترک تو نہیں کیا؟ الوسفیان کسی نے ایسا نہیں کیا۔

قیصر اسکے دعوئے بنوت سے پہلے تم اسکوجوٹا تونبیں سیجتے سے ؟ ابوسفیان بنیس .

قیصر کمی ده عبد کی خلا ن ورزی بهی کرتاہے ؟

الوسفيان كيمى بنيس مگرا جل أس ك اور بهار سه درميان مديد معابدة صلح الوسفيان كيمي بنيل مراجل أس ك اور بهار سه درميان مبرقايم بهي رستا الماين المين الم

قیصر تمکوکبی اُسکے ساتھ جنگ کی بھی نوبت آئی ہے؟

ابوسفيان بان

قيصر نتجركيار لإ. ؟

الوسفيان كبي ده غالب الاورمييم.

قيصر اس كى تعليم كيا ہے ، ؟

ابوسفیان وه کهتاهه کدایک خداکی پرستش کرو،کسی کواسکانتر کیک مذبنا ؤ،باپ وا داکی مشیر کاند ربیت کوچپوژدو، نما زبر بهو، سج بولو، پاکدامن سیکهو حسله د ر رد،

قصرف سوالات ختم کے اور ترجان کے واسطرے کہاکہ یں سے اس تخص کی فاندانی تترافت کے متعلق اسلے دریافت کیا تہاکہ بنیر برہنیہ ٹتریف خاندان ہی ہو ا

۱۱) ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں صرف یہی ایک نقرہ پینیبر فدا صلے اللہ علیہ دسلم سے خلاف کہدسکا وریہ تو تمام گفتگو میں کبی جگربی ایک حرف کی گنجالیٹ نہ ل کی -است.

كرتے ہيں داور يوبس نے دريافت كياكاس سے بيلے بھى كسى نے اس كے خاندان میں سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور تم نے اس کی نفی کر دی سواگرایسا ہو تا تو ہیں ہجھ لیتا کہ یا نے نا ندان کے دعوی کی تقلید کر راہے یں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس کے فاندان میں وقی باوشا ہموگذراہے اور تم نے اس کا ایکا رکیا سواگراییا ہوتا تومیں ہجہا کہ یہ باب واداکی کہوئی ہوئی حکومت کا طالب ہے ہیں نے جب یہ سوال کیاکہ مکومجی اس کے جوال ہونیکا بھی بچربہوا یانہیں اورتم نے کہاکداس سے کبھی جبو انہیں بولاتو میں سے یقین کرلیا کہ ویخص انسانون کے ساتھ کھی جودث نہ بوے وہ سرگز کھی خدا برجود ف نہیں بول سکتا میں نے یہ جوسوال کیاکہ اس کے بیرو کمزور میں یا ذی انترتوا ول بنیور اورنبیوں کے بیرواکٹر کمزوری ہواکرتے ہیں۔ یس نے یہ می دریا فت کیا تھاکہ اس سے بيرو برئة رسة بي ياكم بوت جات بي توايان كي شش كايم عالم ب اسبي روزا فزوں اضافہ می ہوتا رہتاہے۔ یں نے یہ پوچیا تہاکہ اسسے دین میں واخل ہوگم كوئى ارامنى كے سابق اسكوجيو رئهيں بيتا تواسك وريافت كياكدايان كى خوبى ي كدوه جبرواكراه سينهيل ملكاين صدافت كسائق دلنتين بوتلب - تم في مير س سوال کے جواب میں بیمبی کہاکہ وہ عبد کی خلاف ورزی کمبی نہیں کرتا تو مینیسر کی ہی شان ہے تم نے یہ بی کہا تھا کہ وہ ایک خداکی عباوت کا حکم کرتا ہے۔ بترک سے منع كرتاب، نماز، راست گوئى ، بإكدامنى كى تعلىم دېتا ہے سويتام بايت اگر سچى ہي تومير اس بالنكاة كاسكا قبضه موجائ كا جمكوية توضرور خيال تهاكداك بى ظامر سوك والاسے بیکن یہ توہرگز گمان منتاکہ وہ عرب یں بیدا ہوگا - اگر میں اس کے باس جاسکتا بواس کے یاؤں دہوتا۔

اس سے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلے الدعلیہ وسلم کا خطر ہم اللہ عظم دیا کہ رسول اللہ صلے الدعلیہ وسلم کا خطر ہم ا بہنا نتروع کیا۔ بینیا م رسالت کے الفاظ یہ سقے ۔ ونقل نامتہ مبارک بنام ہرقل قیصر روم ،

يترفع المدك نام سے جورمن ورجم ہے - يه خط محدد صلے اسرعلیہ وسلم ، کی جانب ہے جوکالسرکا بنده ادراسکارسول سے ہرقل شاہ روم سے نام سلامتی اسپر ہوج بدایت کاپیروسے۔بعد حرصلوة ين يجفكواسلام كى طرف دعوت ديتا بول يملأم قبول كرے نمام آفات سے مضطرط رسيكا- اواللہ تعالى تجكود د برا جرعطا فرمائيكا اوراگر تون انكار کیا تو تام رعایا کا وبال تیری ہی گردن پررہے گا۔ ك إلى كما ب أواس كلمدكى طرف جورتهارك اور ہا رے درمیان برابہے - بیکہ ہمالتر کے سوار کسی کی عبا دت ندگریس اور مذکسی کواس کانشر کیب تفیایش اور منهمایک دوسرے کوالسر محسوا ابینارب بنائیں اوراگر تمکواس سے انکارہے توتم کوا

بمرالل الرحل الرحيم من عراسه ورسولم اللهم قلعظيم الروم ، بسلام على من اتبنع الهدى ئى، امـــاً بعد،فالخادعوك بدعاسة الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله اجوك مهتين فأن توكيت فأنعليك الثمراليرنسيين وييأ اهلالكتاب تعالواالى كلمة سواء ببناوببنكمان لانعبلالا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخنى بعضنا بعضًا ارباباً من دون الله فكان تولو افقولوااشهد وإبانا

نیاق برا در قیصر اہل عم کا دستور تہاکہ جب امرار ،حکام، اور با دشا ہوں کو نط کہتے تو ماکم یا با دشاہ سے

ر الماكريم مسلمان سي-

نام سے فتروع کرتے اور اپنانام آخریں لکہتے۔ اسکے جب بنی کریم صلے الدعلیہ وسلم
کا نام میم ارک پڑ ہاگیا جمی ابتدا خود نام مبارک سے گائی متی توقیصر کے بہائی نیاق
کو سے ناگوار گذرا، وہ نہایت غیظ وغضب سے ساتھ کہنے لگا کہ اس عربی نے بادشاہ
کی سخت توہن کی، روم سے باوشاہ کے نام خط لکہا جائے اور شروع لیے نام سے ہو،
کی سخت توہن کی، روم سے باوشاہ کردے۔ قیصر نے یہ دیجہ کرسخی سے اسکوروکا اور ہے نگا کہ اس بن توہن کی کیا بات ہے اُسے جمکوسلطان روم ہی تولکہا ہے، واقد کے ضلاف توکوئی بات نہیں کہی بھر یہ غیظ وغضب کیسانا،

قیصرے یہ بی کہاکہ میں نے ..... اس شان کی تخریاس سے پہلے کہی نہیں سی ۔ قصرافرا بی سنیان کی گفتگو نے امراء دربار، با در بوں، اور را ہوں، کو سخنت برہم کردیا حہااب نامنہ مبارک کوسنگراور زیادہ برافروختہ ہوگئے یہ حالت دیجھ کے قیصر نے عوب تابیون کو دربارسے اثہا دیا۔ ابوسنیان جب دربارسے اکٹے تو لینے رفقاسے کہنے سکے کہ ابوکٹنے سے بیٹے کی دعمہ صلے التہ علیہ وسلم، کی بات بالا ہے کہ روم کا بادست ا میں آس سے خاکف نظرا آئے۔

(۱) قسطلانی و خعائفی سیوطی - (۲) شیخ بدرالدین عین شایع بخاری فراتے ہی کہ بی اکرم صلے الدیلیہ ویکم کو ابن الحکبشہ متعدد جوہ سے مشرکان عقائد کا کو ابن الحکبشہ متعدد جوہ سے مشرکان عقائد کا سخت فالف تھا دہ، الحکبشہ طلبہ سعد یہ سخت فالف تھا دہ، الحکبشہ طلبہ سعد یہ سخت فالف تھا دہ، الحکبشہ آپ کی والدہ کے دستہ میں آپ کسی نائی کنیت ہے دہ، الحکبشہ طبہ ہوستارہ کے نئو ہر حادث کی کمنیت ہے - رم، بعض کا خیال ہے کہ الحکبشہ عرب ہیں، کی شخص گذراہے جوستارہ شعری کی بہت تن کا موجد تھا۔ عرب آپ کو اسلے ابن الحکبشہ کتے ہیں کہ اہل عرب سے نزدیک آب ہی فیصر فی کی بہت کی کا فرم کی کا قرب کی کر قرب کی کر دول سے ہیں کو اسکے غیر موجد نے میں کی طوف انب سے کرتے ہیں۔ کا وستورہ کے دب کی کی قربی کرتے ہیں تھا کو اسکے غیر موجد نے میں کی طوف انب سے کرتے ہیں۔

ہی ساسلہ میں سیر ق طبیہ میں ایک اور دلجب واقعہ فرکورہ ۔ ابوسنیان کتے ہیں کہ جب میں سے ایک میں ایک اور دلجب واقعہ فرکورہ وسلم کی صفات ہیں کہ جب میں سے یہ دیج اکتریس ہوتی جا تی مجہ سے خاموش ندر کا کیا اور میں نے عرض کیا ۔ جا گریس ہوتی جا تی مجہ سے خاموش ندر کا کیا اور میں نے عرض کیا ۔

اے بادشاہ ۔ آپ کومعلوم نہیں نیخص البی عجیب وغریب باتیں کہتاہے کوعفل میں آس کے سیجنے سے قاصر ہے ۔ اس کی ان عجیب باتوں میں ایک بات سینے زیادہ عجیب ہے کہ جب وہ مکر ہیں تہا تو اس نے ایک دوز لمنے سامتیوں سے کہا کہ میرے فدانے مجھکوایک ہی شب میں سجوروام سے بیت المقدس اور بیت المقدی کرمیرے فدانے محکوایک ہی شب میں سجوروام سے بیت المقدس اور بیت المقدی سے آسا نول تک سبر کرائی، اور سلمان اس واقعہ کو اسار اور معران کے نام سے یا دکوتی ہی قیصرا بھی فامونس تہا کہ ابن ناطور صاکر بیت المقدس نے عرض کیا۔ جہاں بناہ ۔ ایک واقعہ ہی زمانہ کا مجھ برمجی گذرا ہے جب سے میں جینے مشعب رہتا تھا اور الوسفیان ایک واقعہ ہی زمانہ کا مجھ برمجی گذرا ہے جب سے میں جینے مشعب رہتا تھا اور الوسفیان کی اس بات نے تو مجھ کو اور بحی زیادہ تعجب میں ڈالدیا۔

واقد یہ ہے کہ یں ہمینہ شک وقت گرائی میں ہیل کے دروازے بند کراوہا گؤ تہا ایک شب کو کہ فالبگا ہی شب سی جبکا ذکر الوسفیان کرتا ہے، سعول کے مطابق میں ہیل کے دروازے بند کرائے لگا تو ٹام دروازے بغیر کی فاص کو بشش کے بند ہوگئے گرایک دروازہ بندنہ ہوسکا، میں نے اور ماتحت علم کے اومیوں نے ہمت کو بشش کی مگر کا میا بی نہوئی۔ میں نے اس معاملہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور اسی طرح دروازہ کہ کما رہنے دیا جب ہمیل میں حاضری کے لئے وافل ہو نے لگا تواس دروازہ کے قریب ہی کسی چو باید کے قدموں اور سموں کے نشان نظرائے اور ممانے بی قرے نزدیک بھی ایسے نشان موجود سے کو جس ہوتا تہا گر ہیں۔

علم المعانفي وندارى كع عدر تسلط بن كل ك نام سع موسوم تى -

بقرك نزديك كوئى جانور باندهاكيا كناء

بخاری میں ہے کہ رولمنیہ میں ہرقل کا ایک بہت بڑا مقرس اور مذہبی عالم دیا ہا) رہتا تھا۔

قیصرنے اُس کے نام خط لکہاکہ جس میں اس معاملہ کے متعلق تصدیق جاہی ہمی قیصر بیت المقدس سے روانہ ہوکر جس آگیا اور اُسوقت تک اسی جگہ تیم رہا جب تک کاُسکا جواب قیصر کے پاس نہ آگیا۔

طبری بروابت بینی روابت کرنے ہیں کہ جب بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کانامہ مبارک بڑر ہاجاچکا تو ہرقل نے حضرت دحیہ ہے تہائی میں یہ کہا کہ مجھے بقین کی ہے کہ جن کی جائر ہوں خوالیکر آئے ہو وہ خدا کے سیجے رسول ہیں لیکن جیسا کہ تم ویجھ چک ہوں میں منا ملہ میں سخت برہم ہے وہ ہرگزمیری بیروی مذکر کی البہ تم شہر رومیہ میں جاؤ۔ وہاں کا حاکم مذہبی حیثیت سے اسقن د با با کا درجر کہتا ہے۔ قوم براسکا مزم بی انٹر بہت زیادہ ہے وہ اگراس بنیم بری رسالت کی تصدیق کر دیگا تو بجر جبہ کو براسکا مزم بی انٹر بہت زیادہ ہے وہ اگراس بنیم بری رسالت کی تصدیق کر دیگا تو بجر جبہ کو براسکا مزم بی انٹر بہت زیادہ ہے وہ اگراس بنیم بری رسالت کی تصدیق کر دیگا تو بجر جبہ کی میں انٹر بہت زیادہ ہے وہ اگراس بنیم بری رسالت کی تصدیق کر دیگا تو بحر باس میر اسکے گائے تو در ومیسہ جا دُوا ورضغا طرحے باس میر اسکے تعلیجا دُوا ور فور گرا اس کا جواب لیکرد ہے۔ آؤ۔

ضغاطرحا كم روميه

بخاری اورطری میں اگر چیفصیل واجال کا فرق ہے لیکن نفس وا فندیں اتفاق ہے غرم صفرت وحیہ ردمیہ بینچے اورضغا طرکو قیصر کا خطویا یضغاطر نے قیصر کو جواب میں

دد، جبور صحابداور فدنین واصحاب سیر اسپر سفق بی کنی اکرم صلے الشرعلیہ وسلم کو مدارع جبانی بوئی ہے مون صدیقہ عاکشا ورجبند دیگر علم الی معارج روحانی کے قائل بی جو صرف بنی اکرم صلے استعلام کم کیتنا عضوس کی لیکن سراج سنامی بین اس واقد کو محض خواب بجہناکسی مسلم کا بہی عقیدہ نہیں ہے۔ ۱ ور اصول روایت دھجہ آئیدہ کہاکہ بنیک بنی منتظر کی بعثت کا حال صبیح دورست ہے اور بیں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ خدا کے سبچے رسول ہیں مطبری سے الفاظ بیر ہیں۔

صاحبك والله نبئ مرسل تعن وديد تيراما وب وعرصا الدعليه وسلم بيك بصفت وغيد كالمناب المعمر بيك بيرس بهم الكي صفات سي بخ بي واقت إس

اوراسك نام كاتذكره آساني كمابول يسبات بي -

. قیصر کے پاس جب ضغاط کا پیغام بہونجا تواس نے اعیان وار کان وولت کو شاہی مل میں جمع کیا اور حکم دیاکہ علی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں اس کے بعداہل دربار کو خاطب کرے کہنے لگا۔ لے اہل روم۔ اگرتم رشد وہدایت، اور فلاح و نجاح ابدی کے طالب ہو، اور جائے ہوکہ تہا ال ملک ہی طرح محفوظ رہے تو عرکجے اس نی کی بیروی کرو اور اسکے احکام کی تنیل برآماوہ ہوجا ق۔

قصرے گفتگوخم ہی کی ہی کہ جہار جانب سے شورشنب شروع ہو گیااور حاضر بن نے اس گفتگو کے خلاف اپنی نفرت وحقارت کا کافی مظاہرہ کیاا ور منصوف یہ بلکہ ور ہارسے غیظ و عضب میں افتحکہ وروازوں کی طرف بڑھے مگر دیکہا کہ ورواز سے بند عقے ، او ہر قیصر نے جب یہ رنگ و بکہا تو انکو داہس بلایاا در کہنے لگا کہ بیوقو فویں نے تم سے یہ باتیں محض آزمایش کے لئے کہی تہیں ریں و کینا جا ہتا تھا کہ تم لینے فدم ب میں کسقدر ثابت قدم ہو ۔ اہل در بار نے قیصر کی جب یہ گفتگو سی تو بہت نوش ہو ۔ ادران المار سرت میں قیصر کی تخت ہوسی کی اور اس کے سامنے ہو ہیں گرگئے۔ ادران المار سرت میں قیصر کی تخت ہوسی کی اور اس کے سامنے ہو ہیں گرگئے۔

ر بقیہ نوٹ صفحہ ۱۱۹) ادر درایت سے اعتبار سے ان روایات کا ایکا رفطعًا نہیں کیا جاسختا ہوجہا نی سواج کی ٹٹوید ہیں بلکہ قرآنِ عزیز کی نصوص بھی ہی کی تا ٹید کرتی ہیں البتہ صحصین کی روایات سے علاو دجور دایات اس<sup>وا</sup> تحد میں نقل کیاتی ہیں وہ تنقید کی محتاج ہیں۔ د۲) روم کا ایک شہرہے۔ قصرے دل میں گرچ میں اسلام کار دفتی آجی سی مگر تخت و تلیج کی حص اس دفتی میں میں میں ہے در اس طرح میر وفتی طلمت کفری تاریخ میں بھیکردہ گئی۔ برغالب آگئی اور اس طرح میروفتی طلمت کفری تاریخ میں بھیکردہ گئی۔ ضغاطر کی تنہا دت

طبری کی روایت بین یمی فذکور ہے کہ ضرت دھیہ جب ضغا طرکے پاس قیصر کا پینام لیکر پہنچے تواس نے بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور بہر کلیسا میں جا کر عباوت کے وقت ایک بہت بڑے جمعے سلمنے یہ تقریر کی ۔

میں جا کر عباوت کے وقت ایک بہت بڑے جمعے سلمنے یہ تقریر کی ۔

میں جا کر عباوت کی معنی المحد کو اس عباس عباس عب کر فدات واحد کے دین الی اللہ عن وجل والی انتہ می میں اور اس کے اور میں نہاوت ان احد میں اور الی الا اللہ وان احد می میں اور الے دان احد میں اور احد میں اور احد عبل ہ ورسولی ۔ الخ ۔

عبل ہ ورسولی ۔ الخ ۔

فدائے بندے اور اس کے بغیر ہیں ۔

عبل ہ ورسولی ۔ الخ ۔

فدائے بندے اور اس کے بغیر ہیں ۔

ضناطری اس تقریر کوسنگرتام رومی سخت بریم بوگئے اور اینج اس بردلغزیر بقف کو اتناز دوکوب کیا کہ دو مجال بحق بوگیا۔ انا دنتی وانا الیدہ دا جعون حضرت دحیہ خب یہ واقعہ دیجہا فورًا دہاں سے روانہ ہوکر مص آگئے اور قیصر کو خاطر کا نظامیر دکر کے تمام دافقہ سنایا۔ قیصر نے جب یہ دافقہ سناتو بہت مایوس ہوالیکن اسکے باوجو داس نے شاہی محل میں ادکانی دربار کوجم کر کھے وہ گفتگو کی حبکا ذکرا وربگذر دیکا ہے۔

وعوت سلام ضغاطرے نام اور سے کہنی کریم صلے الدعلیہ وا

نے جب حضرت وحیہ کو قیصر کے پاس روا مذفرہ یا تہا توسا تھ ہی رومیہ کے منہور عیسائی عالمی مناطر کے نام بھی اسلام کی دعوت کے لئے نامتہ مبارک لکہا تہااور فرمایا تہاکہ وہ رومیہ جاکر ضغاطر کو بہونخا دیں۔نامتہ مبارک کے الفاظ یہ ہیں۔

سلام اسپر جو خدا پرایان لایایس اسی عقیده پر بول كرحضرت عيسلى بن مريم عليها السلام) السركى روح اوراس كاكلمهي خداسے اس كو پاکداس مربم پراتقار کیااوریں ضدا پراوراس کے ان كتابون اوراحكام برايان ركهتا مون جرمير نازل وثمي اورحضرت ابراهيم سلعيل هني بعقوب . دعليه السلام ، اورانکي اد لاد پرنازل مويٽي اورا بير بهی میراایان وجوحفرت موسی وعیلی دیگرانب میا عيبهم الصلوة والسلام المواجع رب كي جانب وى گئی ہم ایمان داعتقا دیں کسی ایک بی سے تسلم كري بير بعى إلى فرق بنيس كريت اوريم تو ملان ہیں سلام ہوا نیر جر ہلایت کی بیردی کرے

سلام علامن امن إناعلان دلك فان عسى بن مه مرود و دلك فان عسى بن مه مردو و الله و كلمة الفاها الما من الذكر في قد و الذكر المناوما انزل الما الما و الله عيل و ما اوتى موسلى و علي و ما اوتى النبيون من و عيلى و ما اوتى النبيون من ربهم لا نفتر ق بين احد منهم و غن له مسلمون و السلام و علامن ا تبع الهدى و على من المهدى و الله المهدى و اللهدى و الله المهدى و اللهدى و ا

ابن سعداورطبری کی روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسلئے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب قصر کو یہ معلوم ہے والد حضرت دھیہ رومیہ "ضغاط" کے باس ہی جانبوا ہیں اوراسلام کا بیغیام سنا ہیں گئے تو اس سے انکوا بنا بھی ایک خط دیا اوران سے یہ کہدیا کہ وہ ادہری کو واپس ہوں ٹاکہ مجہکو بھی معلوم ہوجا کے کہ صنعا طراس مدعی یہ کہدیا کہ وہ ادہری کو واپس ہوں ٹاکہ مجہکو بھی معلوم ہوجا کے کہ صنعا طراس مدعی

بنوت کے منعلق کیا گان رکہتا ہے۔ قیصرابھی حمس ہی بیں قیم ہاکہ حضرت وحیاسکا جواب لیکرواب س آئے اورضغاطر کا تصدیقِ نبوت کرنا اوراس کی وجہ سے ننہید ہوجانا یہ تمام واقعہ قیصر سے بیان کیا۔

متلكم في التورة ومثلهم في الابخيل،

ايك عجيب فلقعه

منهور محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب "سیرة عمربن الخطاب" میں حضرت دحیہ کی سفارت سے سلسلہ میں ایک عجیب واقع نقل کیا ہے حضرت وحیب رضی الدعنہ فرماتے ہیں -

 کو بہو بچے گی حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سفارت کو انجام و کمر فدم بے نبوی میں ماضر ہوا تو بیا م است ہیں کہ میں حاضر ہوا تو بیا تام قصد آپ کوسٹایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیصر نے یہ بھی کہا دامتی اس دین کی ترقی انہی دونتخصوں کے ہاتھوں کمال کس پنجے گی۔

مدف ابن جوزی اُن جند محد نین میں سے ہیں جوا ما دیث کی جرح و تعدیل یں نخت سمجے جاتے ہیں ۔ محد نین کا قول ہے کدابن جوزی کی جرح "اور محدث کا کی تعدیل کا اسوفت کک اعتبار نہ کیا جا کے جب تک کدا نکی اس جرح و تعدیل ہیں دوسرے محدثین ہی اُن کے منوانہوں ۔

اسلے ابن جوزی کی یہ روایت بے مہل نہیں کہی جاسی تی بہت اگریہ روایت
صیح ہے توقیاس ہے وچا ہتا ہے کہ روم کے عیسائی بادشاہوں نے عہد قدیم دوراق
وعہد جدید دانجیل ، کی بیان کردہ صفات و طِیبہ کے مطابق حضرات انبیا طیبم السلاق
دہسلام کی تصاویر بنوائی ہو گئی ۔ اور فوٹوگرافی سے بیلے فن مصوری کا کمال اس معد
کس بینچا ہوا تہا کہ شخص کو آنھ سے ویکے بغیر صرف زبانی ملیہ تبلغ پر بہا ہی تصاویر
بنائی جاتی ہیں کہ تصویرا درصاحب تصویر میں کوئی نا یاں فرق نظر نہیں آتا ہا۔
بنائی جاتی ہیں کہ تصویرا درصاحب تصویر میں کوئی نا یاں فرق نظر نہیں آتا ہا۔
زوالی روم

ے مثلثہ مطابق ملت لدیں صدیق اکبری طونسے شام پرسلس حلے ہوئے اور دورِفا روتی ہیں تمام شام کی حکومت سلام کے زیر کگین آگئی یعنی نبی کریم صلے الشّہ علیہ دسلم کی بشارت سے تقریبًا جدسال بعد ہی رومی حکومت کا خاتہ ہوگیسا۔ دفتہ حات ہسلامیہ زین و ملان جلوادل)

والذى نفسِى بيد لالتنفقن كنوُهماً نائس نى سبيل الله ـ

یعن" خروپرویز "احد" ہرقل"کے اقتدارکے بعدد ولان سلطنتوں کا اقتدار زوال پذیر بہوائیگا اد تخت ڈم وفارس پر بہرسیکوافتدار نصیب نہوگا اور قیم کاس خاس کا جس کے فبضہ بیں میری جان ہے تم دونوں سلطنتوں کے درائے داستہ میں فیج کوگے

صاوق ومصد قصلی الدعلیه دسم کی پربشارت حرف مجرون میرج نابت به دلی اورور فاروقی بینی تفتریر بانصف چمی صدی عیسوی بین قیصر کی زندگی بی میں روم بربسلامی فوکت واقد ارکا قیام اور روی مکوست کا زوال مخروع بروگیا را و روتیصر نے جس ملکت کی خاطر نور بسلام کو تبول نہ کیا تہا وہ بہت جلداسلامی اقتدار سے زیزگیس انجی برکیا اجها فرایا حافظ ابن حجرع قلانی رحمته الته علیه ب

اگر ہرقل بی اکرم معلی العدعلیہ وآلہ وسلم کے نام ترمبار کے جلاسلم سلم" اسلام کے آئی معفوظ رہیگا ،، کی حقیقت کو ہجے لیتا او راس سلامتی کی بشارت کو دنیا وآخرت دو نوں کے حق میں بقین کریستا توضود وسلمان ہوجا آبا اور دنیا کی ہوت می وات "زوال حکومت آسے رجیکا اس کو خوف تہا ، محفوظ ہوجا آیا ۔ مگر جل تو فیت فدا کے با تقریبے۔ الجامرة المحاف المرسمة في المدالة الله عليه والدوسلم في الكتاب اليد السلم في الكتاب اليد السلم تسلم وحل الجزاء على عموم في الدنيا والا تحول الجزاء على عموم في الدنيا والا تحول السلم واسلم في الدنيا والا تحول التوفيق كل ما يخاف ولكن التوفيق بين الله رسرة مبير منه والمرس

## "ميساريغام كسرى فارت وريزك نام

وقصرروم کے واقعہ میں معلوم ہو جکا ہے کہ فارس رایران، کی حکومت کی وعت چہی صدی عیسوی کے شروع بی اسقدرزیا وہ ہی کدایک جانب ہنددستان کی سرص تک اس کارقبہ تہا تودوسری جانب عراق عجم۔ شام اور روم کے قلب ک اس كى صدود وسيع بوكى تهيس ما وزوشيس كا ويانى " مصرف فارسس بلكه دوم ك اكثر علاقون برسى برار باتفاء مرسلالة بس كياكيب بواف رخ بدلااورومين نے زبروست قربانی کے بعد سکال یو تک لینے تمام علاقہ جات واپس لیلئے۔ تامم حکومت فارس کی شان و شوکت اوراسکا و بربالیف یا و بوروب دو نور بر قايم تهاا ورايران كي حكومت اليشياكي عظيم اشان طاقت يجي جاتى تبي راوروب کے اکثر قطعات بحرین عان یمن وغیرہ ابھی تک ہی کے زیر کمین تصاور جس طح اس مکومت کا اقتدار بها اس طرح کج کلا هِ ایران خسره پر دیز کے زمانہ میں در بار کی شان ہی ببت بڑی ہوئی ہی۔ آوایب شاہی کے طریق ، درباریوں سے درباری لباس، شاہی بادی کارڈکی پرمبیب سجاوٹ ، کی جموعی دینیت بڑے بڑے جری ور ولاوران انوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کرتی ہی۔

المنی زمان مدیعی فیکلندهٔ مطابق سئت، میں بنی کریم صلے الله علیه وسلم نے صرت عبدالله بن من الله علیه وسلم نے صرت عبدالله بن صدالله بن الله عند کوئن الله عند

کسری فارس خسروبروبز "کوب لام کی دعوت دی ہتی ۔ آب خضرت عبداللہ وکم دیاکہ وہ ہس نامئہ مبارک کو بحرین لیجائیں اور ماکم بجرین کے توسط سے خسرو تک اس کو پنجیا دیں ۔

حضرت عداللہ بن مذافہ بحرین پنج اور ماکم بحرین منڈرکے توسط سے کسری حضرت عداللہ برائی ہوئی خسرو پرویز بڑے جاہ وجلال کے سابقہ وربار کر رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قاصد عبداللہ نے نامتہ مبارک کسری کے سامنے رکھ دیا بخسرو پرویز نے مکم و یا کہ ترجان ماضر ہو۔ ترجان آیا اوراس نے نامتہ مبارک پڑیا۔ الفاظ یہ ہیں۔

## (نامتمبارك بنام خسور ويزكسرى فارس)

دا) پرویزد نوشیرواں عادل منہورباد شاہ کا بونا اور ہرمز کا بیٹا تہا شام کے اکٹر حصل سیاد شاہ کے زمان میں ایران کی تکوست میں فعال ہوگئے سے اور آئیت الد علید سالا وج فی احتیال دی الا دین الد دیں اسی واقعہ میں نازل ہوتی حضرت عبدالسر حیاف کی مسلم متعدد بار فارس کے دربار میں جا چکے ستے اورو ہاں کی مناف شہروں کی سیاحت کر چکے ستے اورو ہاں کی مناف شہروں کی سیاحت کر چکے ستے اسلیمان کواس سفارت کے لئے موزوں سم ہاگیا۔

اسلام سے اسالم رہیگار بس اگر توا نکارکرے تو بیری گردن برتام جوس پارسیوٹ کادبال رہیگا۔

كذشته واقعدي معلوم بوجكاب كاعجم كايه وستورتهاكه حبكسى بادشاه كوكوتي تخرير كبى جاتى بنى توابتداأسى كے نام سے كياتى تنى كاتب كانام آخرى درج ہوتاتهااور اس سے برعک و متوریہ تہا کہ بیلے فدا کا اوراس سے بعد کا تب کانام ہوتا ہما نامهٔ مبارک جب براگیا توخسرو برویز بخت عضبناک بوااور کہنے لگاکرمیرے غلام كواوريدجرأت كدميرات نام اسطح خط لكيح اوطيش مي أكرنام مبارك كويرزه برزهكر ديار حضرت عبدالتندبن ضدافهاسي وقت دربارس وخصست موكرمدمية طيبهانه بوكئ اورور بارنبوى بين ها صنر بوكرتهام واقعه عرض كرديا وسول الشرصل الشطليد وسلم نے ارشا و فرمایا کرجن طرح اس نے میرے خط کوچاک کیا حق تعالی علدی ای طح اس کے ملک کو کوٹے کوٹے کردیکا بخاری نے اس وا قد کواس طح وایت کیا ہو۔ حضرت عباس فرات بي كدرسول السطام عن ابن عباس اترسول الله علبه يوسلم نے كسرئ كے پاس نامتىبارك بيجا صلالله عليه وسلم بعث كسرى من جوسكوٹر اقريزه برزه كرديا بني كريم بكتاب الىكسى فلأقر كمسكى صلے اللہ علیہ دسلم نے بد دعاکی خدائے تعالی ایر انوں مزقه فدعاعلبهم رسول الله

كل متن ق-

صلحالته عليه وسلمان ينراقوا

مولانانظامی قدس المدسرهٔ العزیزیاس واقعه کو شیرین خسرو سی بر مجوش کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اقتداركوبى سى الى براكنده كرف-

## مولانانظامي اورداستان خشرروبز

را بنیرس خور النافظامی رحته الدعلید ندو جگخسرو پرویز ابعشت بی اکم مطالهٔ علیه در جگخسرو پرویز ابعشت بی اکم صطالهٔ علیه وسلم اور دعوست مسلام کے واقعہ کو بہت زیادہ وضاحت اور جذبہ اسلامی کے ساتھ بیان فرمایا ہے اسلے جی جا ہتا ہے کہ اس مجت کوخم کرنے ہے بہلے ان اضعار کو بہی نقل کر دیا جائے تاکہ اس مقدس اور بزرگ بنناع کا نشاع انذرور بیان دوح میں تازگی اور قلب میں سامان عبرت بیداکر دے۔

خترو، شیری کے ساتھ فلوت کدہ میں بیٹھا ہوائے اور زرسے تی مذہب کا ایک منہور مینیوا "موبد" جسکانام" بزرگ امیائی با دشاہ کے سامنے کست سے جواہر ریزے بھیرر ہا ہے اور اس کوعدہ عدہ نضائے سنا رہاہے۔

بزرگ امید بیان کردہاہے کہ ضراکے راز ہاتے سرب ندی کلید کسی کے پاس نہیں ہے اور و ہاں تک کسی کی رسائی نامکن اور محال ہے۔

البتہ ذاتِ احدیت اینے معصوم بیغیر فرن اور رسولوں پرجواس کے پیغامبر" اور الین "ہوتے ہیں کبھی کبھی انیس سے تبض بائیں شکشف کرادیتا ہو گروہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور مرمنی اللی سے خلاف ہرگزر ہرزان کو کسی برطاہر نہیں کرتے ۔

ای سلسلہ میں خسر وکو ابنی امی اسلے اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کا واقعہ اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کا واقعہ یا دہ جا آج اور بزرگ امید اسے اسے متعلق ہی دریا ونت کرتا ہے۔

خسرو کے سوال اور بزرگ مید کے جواب کو "مولانا "ان الغب ظ میں بیان فرماتے ہیں ۔

مگر پنبرال که الینتال مین اند بناقرم نكويندآ يؤسب نند سخن خوان شد ببعصوال والت ملك يرسيدا زماج رسالت كه شخصے درع بعوی كنرسيت بړنښت دين اوبا دين مامېيت جوابىشى دادكا*ل حرون* الهي برن بست ا زسیدی وسیایی بمنيرور كنديتخص ناورد برون ازگنبرست وازاس مرد مکن بازی شها با دین تا زی ا كروير حق بهت باحق نيست ازى بجنشيدازنهيب ندام برويز چواندام كباب ازا تشني تيز في جو البخت بيرزك ما بوش صلائے احدی روزب نہ بودش افوس كن بررك اميد اكصداقت أفرين كلمات سن برويزك قلب بر کچه بھی اتر یہ کیا اوراس بد بخت کی بدیختی سے سے ودولت سلام سے محروم ہی رکہا۔

اس کے بعد مولانا نے خرو پر ویز کی حکومت کے سقوط اور زوال اور اوس کی تباہی وبربا دی کے سلسلم میں اس واقد کا نقشہ ہی طرح کہنچا ہے۔

پنین گفتاں سخن بردازشب خیز کزاں آمد فلل در ملک پر ویز کمازشبہ شب روشن چو ہتا ہے۔

کرازشبہ شب روشن چو ہتا ہے۔

خرا ماں گشتہ برتا زی سمند سے مسلسل کرہ چوں گیسو کمند سے برنری گفت با اوکا ی جواں مرد روہ سلام گیراز کف ربرگرد بولیش وا دتا ہے سرنہ گردم ازیں آئیں کہ وارم برنہ گردم بولیش وا دتا ہے سرنہ گردم برتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان وا روانہ برتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان وا روانہ برتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان وا روانہ برتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان وا روانہ برتندی دوبرویک تا زیا نہ

چآتش دودی ازمغزش برآمد نخفة يبع شب زاندوه وتمار مخلوت كفت باشيرس كه بزخير ببينم آنچه از دلها برورنج گزینم آلنج خواہم از فزین پر روان رازین روش بیرانختم ندیدندا زجابربرزمین جائے زخىروتا برنجيروبهي كيب چېل زال ائتكارا كيك منهال بود متاع داكه ظل بربود ديدند بهه با قفل برسخے کلیکشس زمیں از بارگو ہرگشت رنجور چر<u>شمع</u>ے روخن ازلیں رونق وتا • كمقطله أس كليدش بود بردر زبین داگفت کندن پرنشال گا يديدآ مديكے طباق آشكارا براس صندوق سيين تفلے اززر درون ففل رابيرون نها دند برك ياولوج زرنهاده

زنواب خاش جون خسروبرا مد سهٔ ه ا د ترسنا کی گشت بهیا ر يكه روزا زخارتلخ مشديتيز بياماً درجوا هرمن الله مخنج زگنج وگوہر و ابریٹ ممینه وزاب بيائيگان دا ما پر مخبشه سی گنیندرفتندآن دوهم را خرلطه برخريطهبستة زنخير چېل يک خانه که وراکنج دار لو بهرگنبینه یک یک می رسیدند چوشه گنجے کہ پنہاں بو دِ دیرش كليدننخ بمينس أورد مجور كليدى درميان بووا زززاب ز**خا** ذن بازجست آ*س گنج* داسر نتال دا دندجين الكاه شدنتا أ چوفاريدندسنگ زسنگفال دروبسة كيے صندوق مرمر بغرماین شرآن در برکشیا د ند طليع بإفتندا دسسيمساوه

زراندرسيم تركيب نوست شهنشيه زال فروخوا ندن فروماند لتخزارنده جنيس كرده كزارسنس بجيتى بيثوائے جا بكال بود وراحكام فلك نيكونظرداشت كهورجندي قراس ازدور كردول درا قليم عرب صاحب قرانے بين خالتم بود تنبيب ران را بشرع اورسيدملت ضلائي كه خبگ او زياں شدصلح اوسود سياست درول وجانش الزكرد ب سوارے بود کال شب دید درخوا كهبيرون ركيت مغزازا تؤانث كەدر عالم كەدىيەسىيان نېيىم<sup>و</sup> که دل را دیده بخشد دید<sup>و</sup>را نور کزودرمکّهٔ عنبربوئے شدخاک زبانش فنيل وانش داكليرات ازال كوبرفتا ده برسرش سنك

برأن لوح زرا ذكيمي سرشة طلب كردند پيرے تافرونواند چول آل تركيب راكره ندخارش كه شاره كاروشير با يكال بود زرا زِائِم وگردون خبرداشت زمفت اخترچنین آور دبرون بدیں پکریدیدآمد جواسے بعبر گوستس مالداخترال دا زملت إبرايد نامست إي پروبایدکه دانا بگرو د زو و ب چوشانشاه درآن صورت نظارد بعينه گفت اين تنكل جهار تاب چنال در کالبدج سخدید جانش بیرسیدازبریدان جهاس گرد بمه گفتند کهای تمشال منظور ناندجز بدال نبيب يرياك مخذكها يزوا زخلنش كزيدست برون شدشاه ازار گخیینه دل ننگ

<sup>(</sup>١) أروفير خرورورزك اجدا ديس عنهايت زيك اورنبم بادث وتها -

بریشاں بیکیش زاں بیکی نغز طرازتاج وتخنب كيقب وي سخنداني كهبيوده مذكفت ند کزوسپیشینه کر و نداین مکایت د ہر بردین او حجت گواہی بروجائے سرافرازی نبایند نماندفاروفاشاہے دریں راہ با قبال ابد پوسته گروو بدين جمت انربيداست كو في نياكان مرابلت يديدست زشا مان گذشته شرم وارم نوآئیں آنکہ نجت اورا بوا ز و زمشرق تا بمغرب نام اوبود بنوت درجهاں میکر د' ظاہر گے میکرد ہرمنجسرقہ بازی كميننكش كايت بازميكفىت نيمش كمج بخثى تيزميكرد بروبے فاک راج ں باد میکند <u> څ</u>ښيرس د پدشه را شور درمغز بنته گفت الدبزیانی ورا دی ورس بيب كركه بينيس ازمانهفتند جنين ينميرصاحب ولايت نجاصه ججة دارد اللي ره ورسم چنیں بازی نباشد أكربزين أورغبت كندسشاه زبادا فرا وایزدرسته گردو به فيرس كفن خسروراست كوئي وي زانجاكه يزدال آفريهت ره ورسم نيا كان چول گذارم ولم فوابدو لے مخت منسازد را درآن د وران کردوران رام او بود رسول ما بہ جحت ہاے قاہر کھے میکردمہ راخرقہ سازی كيح بإسنك خادا دا زميكفت حنورش كنخ لانا ييزميكرو تنگومش کوه را بنیا دمیکن په

بهرکتورصلائے عسام درواد بنام ہر کے شطرے لؤسٹنن عجم را برکشیدا زنقطہ فالے زبرزام خسرونا مئرساخت ظایق را بدعوت جام دردا د بفروداز عطاعطرے سرختن عرب لاتازه کرداز خط جالے چوازنام نجانتی بازیر داخت

## نامة مبئارك

کہ ہے جلئے ست ہے اونیہ ت جا وجودش تاابد فباض جوداست عظيم كأخرستس مقطع ندارو خردگردم زندمائے ببوزو يدوزخ دركندهكش وان ست فرستده ربينست زكيستن باك وه *وگیراز خدا و ندان عجب نیب*بت بمورے برد ہتنبیب را وبربروانة را قلب وارى خناسائى كبسرآن كورا شنايى زهرج أن ميت ازو ـ مزيمي وا بېرمىنى كەبىنى بادىت ايست توفرمان وارشوفرمان اورسست

سرِنامہ بنام بادست ہے فدا وندس كه فلاق الوجودست قديمے كالمِشس مطلع ندارد تصرف باصفاتش لببدوزو اگرم زابدے كاندرجان ست اگرم رما صيے كوست غمناك فدا وندبيق راعلت سبب نيت بيك ريشك كشديبل افسرك دا زميمرغے برد قلآب كارى سياس اوراكن ازصاحب بي زېرېادى كەب اولىپى دا زبردعوىكه بنانى الداوست زقدت ورگذرقدرت فدارات

فدائ نايدازم<u>ضټ پرس</u>تار فدائى داخداتا مدسسنرامار اگرك خسروى صدعام وارى توك عاجز كخسرونام دارى تومخلوقی که آخب رمُرد نوای زدستِ مرگ چرب جان مُروخوای اگرے مرگ بوسے با دست ہی با دعویٰ کرنے ورجندائی چەدرىغ ارداز نىرنگ وناموس كميدا ندكه مشب فاك عبوس مبيس درخو دكه خودبين رالبسريت فذربن شوكه خودبني بنرنيست بخود بگدز که درقانون مقدار حاب آ فرنیش ست بسیار زمین ازاً فرمنیش ہست گرو دروایں بع مکوں آب خوردے عواق ازبع مسكون ست ببرے وران ببره مداین مست شهرے دران شهرآ دمی باشد زهر باب ٽوئي زا*ن آ دمي کيٽ خض رخوا* ب قيلس بازگيرازرا بنبيشس مدومقدا رخودبن زآفرينن بببن تابيشس تغظيم الئى چه باشد درهاب اس بادشای گوایی ده که عالم را خدانیست مذورجائ مذحاجمتندجا ئيست فداس کا دمی راسروری داد مرابرا ومی نیمیب ری وا د زلميج آتشس يرست داجداكن بهشت مترع بين دوزخ رياكن محوسى دامجئت بردو وباشر کے کاتن کشد مزود باشد وراتش مائده اين ست نافو مىلان ىتوسىلم گرد زاتىشىس

چ نامه خمّ سندصاحه بنی دوش بعنوال برمصه مهرکر دستس د فاصدول كرم صلے اللہ علیہ سلم وخسر روپزشا و ایران ،

فرسستادآں وٹیقہ سنے پرویز بچوسٹیدا زسیاست نونِ خسرو

چوافیون خوردهٔ مخنور در ماند زگری هررگشس مشت فتانے

توگوئی سگ گزیدہ آب راوید نومٹ نداز محدسو کے بیرویز

ببتراد گستاخی که آرد با چومن شاه

نوليسدنام نود بالاسے نام ر

بحِثْم اندلیث بدکرد و بد کر د بنه نامه بلکه نام خولیشتن را

مه مامه بهه مام مو بیستن را سبک رجعت منود آپ مرد فاک

چراغ آگباں را آگبی واد دعاراداد چوں بروارہ برواز

یکا د از تارک کسرلی در افعاً د

انجسام بد

بروا شفة شدان بإدشابي

برست وافق جلد ومسبك خيز ج قاصد عض كرد آن نامه برتو بهرحرفے كزال منشور منحوا ند رتیزی گشت برمویش سنانے چانواع گاو عالم تاب را دید سواف دیدروشن وسفت الگز غرور با د شاہی بروست ازراہ کرا زہرہ کہ با ایں احت رامم صنح ازسُرنی جوآ تشکاه خود کرد در بیران نامته گرد و رست کن<sup>را</sup> فرستاده چو دید آن ختمنا کی ا زان الشاتش كه او دود متى د اد زگرمی آن چراغ گردن ا فراز عجم رازال دعاكسري ورافتا د

**?**]

زمعزا سيشرع مصطفاني

بیردر کشش مشد نیربرد شت زابیانس فردافا دطاق در آمدسیل و آل بل شدشکت نگلگول ماند در آخر ندست بالیز عقالبنس را کبوتر زد مبنق ا بختم آن چرب بگرفت یشکست که دیبنت را بدین خواری کشم به تاثیر الهی بگر و ید ند به تاثیر الهی بگر و ید ند چوشم اعمی بودسود سے ندار د سرین را بهرا زنیربرد شت برآ مدناگدازگردوس طراحق شهلی بر دهله زآبن بودب پدیدآمدسموم ازآتش انگیز تبه شدک کیش درحب ویلفار درآ مدمرون از در چوب دردت بدوگفته من آن پولا دوستم دران دوران زمجز باسے مختار دران دوران زمجز باسے مختار توآب نگین دلان رابین کوید اگرمیر شمع دیں دووے ندارد

بدایت شال نه بُدهِن در بدایت بدال محروم ما ندند ا زعنایست

۱۱ خرد کامنبورگودا جیکے متعلق منهورہے کہ شیریں کواس کے وطن سے فرارکرانے ہیں اس کی جبک فقاری کہام آئی - ۱۲) ایرانی برجم برعقاب کی تصویر ہوتی ہتی اس کی طرف اشارہ ہے ۱ سم ) فرنشستہ مراد ہے۔

د مه ) اس تما منظم میں ان واقعات کے علادہ جسکا وکر مم روایات صحیحہ سے نقل کر جیکے ہیں اکثر واقعاً ابنیم اصفہانی کی ولائل النبوۃ "اور سنیخ جلال الدیں سیوطی کی مخصائص "کی اُن روایات سے ماخو ڈہیں جو محدثین کے نزدیک یا عدد رصفیف ہیں اور یا موضوع ہیں۔ اورسیرتِ حلیه میں ہے کہ اہمی کسری نے نامہ کے مضمون کو پورا سنا ہمی مہ تہا۔
کہ غصدی نامئر مبا دک سے پر زے برزے کر وسے اور رسول الدصلی الدعدی آلہ
وسلم کے سفیر کو دربا رسے نکلوا ویا عبدالعدبن حذا فدرضی التہ عند نے جب یہ ویجہا
تو بنا فہرسوار ہو وہاں سے روانہ ہوگئے کسرئی کو ہوست سیا تو دریا فت کیا کہ سفیر
کہاں گیسا تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جا چکا۔

كسرى كے دربارس حضرت عبداللہ كى تقرير

اور ہیلی نے وض الانف میں روایت نقل کی ہے کہ جب عبدالدین صدیفہ بائہ تخنت ایران میں واخل ہوئے اور کسرئ کے در بار میں پنچے اور کسری نے نامہ مبارک کے متروع الفاظ ہوا نہار ناراضی کیا توصفرت عبدالد سے اہل در بارکے سامنے یہ تقریر کی۔

اے اہلِ فارس ع صد وراز سے ہہاری زندگی ایسی جہالت ہیں گذری ہے کہ ہہادے باس کوئی الہامی کتا ہے اور ندکی بنی سے ہم ہیں طہور کیا ہے جس حکومت برتملو کہ ندہ وہ فداکی زمین کا بہت مختصر صد ہے فداکی اس زمین براس سے کہیں بڑی بڑی حکومتیں موجو وہیں اور رہ جکی ہیں اور الے بادشاہ بخصصہ پہلے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے جسے آخرت کو منہائے مقصو و سبما و منیا سے اینا صحیکہ بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے جسے آخرت کو منہائے مقصو و سبما و منیا سے اینا اس نے آخرت کے حصد کو ضائے کر دیا حصول فیا بامراد گیا اور جس نے دنیا کو مقصو د بنایا اس نے آخرت کے حصد کو ضائے کر دیا حصول فینا کی سی میں سرخص سرگرواں و مختلف الخیال ہے لیکن آخرت کے حصد کو ضائے کر دیا حصول فینا کی سی میں سرخص سرگرواں و مختلف الخیال ہے لیکن آخرت کا انصاف سے کا کیا ہم کوئیرے پاس لیکرآیا تو نے اس کو حقارت سے کہا کہا کہ کے کہاں ہے لیک خوف تیرے قلب پر ظاہر کو طال کہ جمکومعلوم ہے کہ یہ بیغیام الیم جگدسے آیا ہے جسکا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو طال کہ جمکومعلوم ہے کہ یہ بیغیام الیم جگدسے آیا ہے جسکا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو طال کہ جمکومعلوم ہے کہ یہ بیغیام الیم جگدسے آیا ہے جسکا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو طال کہ جمکومعلوم ہے کہ یہ بیغیام الیم جگدسے آیا ہے جسکا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو طال کہ جمکومعلوم ہے کہ یہ بیغیام الیم جگدسے آیا ہے جسکا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو طال کہ جمکومعلوم ہے کہ یہ بیغیام الیم جگدسے آیا ہے جسکا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو سے کہ یہ بیغیام الیم حکوم ہو کو سے کہ یہ بیغیام الیم جگر کے کا خوف تیرے قلب پر ظاہر کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کیا خوص کی سے کو سے

یہ یادرہ کہ یہ حق کی آواز تیری تحقیر سے دبنہ بن سی اور تیرا جبٹلا نائم کواس اعلان حق کی زوسے نکال نہیں سکتا اور واقئہ ذی قاراس کی ایک واضع شہا دہ ہو توریت ہوئے برویز یونتو آبیلے سے ہی غضبناک ہورہا تھا حضرت عبدالعدی اس بیبا کانہ تقریب ہے ہوئی اور غصہ بیس آگرنا مئہ مبارک کو چاک کر ڈالا اور خصرت عبدالعد سے ہوگا کا مقریب ہوگیا اور غصہ بیس آگرنا مئہ مبارک کو چاک کر ڈالا اور خصرت عبدالعد سے ہوگا کا اللہ جو خوش نہم کو عرب برغالب آنے میں او نی سابھی خطرہ نہیں میں بلا مترکت غیر سے اس برقابض ہوسکتا ہوں کیا ہے معلوم نہیں کہ فرعون کس طرح بنی امرائیل کا مالک بنا ۔ تم بنی امرائیل سے بہتر نہیں ہواوریں فرعون سے بہتر ہوں ۔ بہر میرے تم برخا بنا ۔ تم بنی امرائیل سے بہتر نہیں ہواوریں فرعون سے بہتر ہوں ۔ بہر میرے تم برخا بنا ۔ تم بنی امرائیل سے بہتر نہیں ہوا وریں فرعون سے بہتر ہوں ۔ بہر میرے تم برخا بنا ۔ تم بنی امرائیل میں کیا چیز مائع ہے ۔

رہامیری مکومت کا معاملہ سو یہ بن جانتا ہی ہوں کہ اسپر کتو کہ طیح تمہا کے دانت ہیں اور تم جاہتے ہو کہ اسسے اینا ہیٹ بہروا در آنکہیں ٹھنڈی کرواور ذی قار کا واقعہ شام کا واقعہ ہے یہ ایران ہے شام نہیں ہے۔

خسرِو پرویز کاعضہ اب ہمی فرونہیں ہوا اوراس سے صوبہ بین کے گورنر با آوان کولکہا کہ سرزمین عرب میں ایک شخص مدعی بنوت ہے تم فورًا دوشخص جماز روا مذکروتاکہ وہ اس سے بازپرس کریں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسی کسناخی کس لئے کی ۔

باذآن نے لینے میرائی با بوبداور خرصرہ کواس سفارت پر ججازرواد کیا جب یہ دولؤں طائف پنچے توقر کیشس سے جندانتخاص سے انہوں نے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حال دریا فت کیا را نہوں نے کہا کہ وہ اسوقت مدینہ میں موجود ہے قریش نے النے وریا فت کیا کہ وہ کی سائے اسکو دریا فت کرتے ہیں۔ ان دولؤں نے بواب دیا گہم اس مدعی نبوت سے اسکی اس جرائت کا کہاس نے فارس کے شاہدتا ہ کے دیا کہم اس مدعی نبوت سے اسکی اس جرائت کا کہاس سے فارس کے شاہدتا ہ کے

درباریس گستاخا نخط کلها» جواب طلب کرنے جارہے ہیں قرینیوں نے جب یہ سناتو بید دوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے یہ بہت اجھا ہواکہ فارس کا شاہنشا واسکے نہیع ازارہے اب ہکواس سے جنگ کرنگی ضرورت باقی ندر سہگی۔

بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جاعت ہیں روئی افروز سے کہ با ہوتی اور خرخہ مَر مدینہ طیبہ میہو نیجے اور حاضر وربار نبوی ہوئے رسول فدا صلے اللہ علیہ وسلم کے اوہ مگر بخطمت وربار کا جوائزان وونوں پر ٹپاخسرور پرویز کے برنہیبت دربارے بھی کہی ہقدر انکومتا نزنہ یں کیا تہا۔

بندره روز سے بعد آہنے انکو مجلس میں بلایا او سار شادفر مایا کجس ونیوی جاہ جلال کے دربارے تم میرے باس آئے ہو قتمہ سے سن اُسکا یا استہ بلیٹ ویا اور تمہارے باونتاہ "فریس وید سے قتل کردیا مجاوت محلوم ہو جا اسلامی معلوم ہو جا اسلامی معلوم ہو جا سے مع

كداسلاى مكوست كسرى كے بائة تحنت تك بيونج ماكيگ-

بالویہ نے جب یہ سنا تو کہ نے لگا دیکئے آپ کہیں جہکود ہوکا تونہیں ہے ہے ہیں اگر
ایسا ہے تو یاد رکئے کہ ہمارا بادشاہ بڑی شان دفتوکت رکہتا ہے آپ س طرح اسی فلم وسے
جان بجاکر نہیں کل سکتے را ہے زیرلیب بہم فرمایا اورار شاد فرمایا نہیں رییں سے جو کچھ کہا ہو
وہ سب صبح ہے تمکو خود اس کا اندازہ ہوجائیگا جب تم یہ جانتے ہوکہیں اس کی قلم وسے
ہماگ نہیں سکتا قریم تمکوئیا نوف ہے۔

بہرحال بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے جب باذان کے سفیروں کو دہ ہس ہونگی اجازت مرحمت فرمانی توخر خسرہ کو ایک مطلایٹ کہ مرحمت فرمایا یہ ٹپکہ سلطان مصر مقوق نے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے اتہا وربابویہ کو بھی ہی طرح کیجے عنایت فرماکر سفارت کوعزت واحد ام کے ساتھ دہیس فرمایا۔ با ذال حاکم میں۔

عرب کے صوب ہے میں سے ایک منہ و سرب زوشا داب صوبہ کین ہے۔ یہن کے معنی عربی اس صوبہ کی سرب بری و شادابی کیو جہ سے اہل عرب اس صوبہ کی سرب بری و شادابی کیو جہ سے اہل عرب اسکو ہیں کہتے ہیں۔ یہاں عمالقہ اہل سبا ، اہل عین عاد ، اور حمیہ کی منہ وسلطنیں قاکم رہ جی ہیں اور وقتا فوقا روم ۔ فارس ۔ اور حبیثہ کی حکومتیں اسپر حملہ اور سہ ق رہی ہیں رہ جی ہیں اور وقتا فوقا روم ۔ فارس ۔ اور حبیثہ کی حکومتیں اسپر حملہ اور سروق رہی ہیں ۔ مشرق میں عمان و بحرین مغرب میں بجراحمر۔ شال میں جاز ، کمدا ور یہا میں محروب ہیں بحروب ۔ قدیم نرمانہ میں ہندوستان ۔ فارس مصراور عواق کی باہم تجارت اہل میں ہی کے توسط سے ہواکرتی ہی عوج اسلام سے بہلے اہل حبیثہ کو بہم تجارت اہل میں ہی کے توسط سے ہواکرتی ہی عوج اسلام سے بہلے اہل حبیثہ کو نکست دیم فارس سے اسپر قبضہ کرلیا اور س سے میکہ خسرو پر ورز کو اسلام کا پیغام ہوا ہوا گیا

ال فارس مي اميرقابض تق اوريه فارس كالكِ صوبه تهاا وراسير باذان حكم اني كرنامها باذان کے باس جب بابویہ اورخرخسرہ پنجے توانہوں سے در بار نبوی کے متام حالات بیان کئے اور حوبیش گوئی اور جواب نئی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے ارشا د نرمایاً تهااسكويمي نقل كرويار

با ذان نے جب بیغام نبوی سسنا تو کہنے لگاکہ جو حالات تم نے سنائے ہیں اور . بيغامتم ف لاكروبا ب أكريسب يح ب تووة خص يقينًا ضاكا بيابيغبرب.

ا دہرتو بابویہ اورخرخسرہ "بین " واپس آئے اور دوسری طرف شیرویہ کاپنیا مہاذا ك باس بينيا كنصروبرويزقل كرد ياكيا اوررعا ياكواس كظلم سع نجات مل كم ادرا یں مربر آرا سلطنت ہوں۔ تمکواسی طرح حکومت کا وفادا ردبنا چاہے جیا گابتک تهاراطرزعل را ہے ۔ اور عرب کے جس شخص سے متعلق خسرو سے بازبرس کا حکم دیا تہا آا طلاعِ ثنانی اُسے سائھ کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ باذان ان تمام حالات ووا تعام<sup>ی</sup> کو ويكنخ اورسننے كے بعد صدا قتيت سلام كا تامل اورايك برى جاعت كے ساتھ متدون باسلام بوكيا- باقى الى ين سنك مدين حضرت على كرم الله وجر كم التع يرمترون

زوالِ فارس-

موضن کتے ہیں کہ شیر پانچاب خسرو پر ویزگی بی شیری پرعاشق تہا۔ لیکن شیری كسي طح نثيرويه كى طرف متوجه نهوتى بني الييرويد يديم اكونتا يدخسرو ك قتل كردي ك بعديد مسئله مل موجات اسك أسكوقت كرديا ينيرين كوجب خسروك قتل كاعال

عوصنعا راس كايا يرتحنت تها -

معلوم ہوا تواس نے زہر کہاکرا پناکام تام کردیا۔

نقورے بی عرصہ بعد ظیر آبیا یک روز شاہی دوا فاند بپر نجیا اور کسی زہر بلی دوا کو افرار سریا اور کسی زہر بلی دوا کو افرار سری کے بعد خرو کو افرار سری کے بعد خرو کی اور سریا اس کے بعد خرو کی بیٹی بولان تخت نقین ہوئی گروہ بھی مجھ زیادہ مدت کک میکو میں ہوئی مگروہ بھی مجھ زیادہ مدت کک میکو میں ہوا در مکوت ہوا در مکوت کو میں ہے موادر مکوت کو میں ہوا اور مکوت فران کو اطمینان سے مکومت کرنا نصیب نہوا اور مکوت فران کو اطمینان سے مکومت کرنا نصیب نہوا اور مکوت فران سے ایک ہے افتدار کا آفی ہے۔ گہن میں آگیا ہے۔

آخرسلندسین فلیفة دوم فاروق اعظم ضی الدعندکے زماند بین انتگراسلام فارس بین دافل ہوااوراس کے افتدار کوجوکہ بینردگرد اسکے نام سے آخری سائن کے فارس بین دافل ہوااوراس کے افتدار کوجوکہ بینردگرد اسکے نام سے آخری سائن کا ویا بی "کی جگہ تمام فلم وہیں" برجیم اسلائی لاہا ہے الکی مادراس طرح بنی کرمے صلے الشعلیہ وسلم کی یہ بشارت حرف بجرف صبح ہوئی۔ المرائے لگا مادراس طرح بنی کرمے صلے الشعلیہ وسلم کی یہ بشارت حرف بجرف میں جوئی درائے الکی مادراس طرح بنی کرمے صلے الشعلیہ وسلم کی یہ بشارت حرف بجرف میں ہوئی دیوائی المرائی مادراس کی فارس کی فارس کی مادست کا بعد کوئی کسری بیدانہ دگا بینی فارس کی مادست کا بعد کوئی کسری بیدانہ دگا بینی فارس کی مادست کا

وه اقتدار د خسرو برویزک زماندین تها ختم مرو جایگا اوراس کی عکومت برزه برزه مو جائیگی .

# چوشاینام شاه برمزان کے نام

زمائذ نبوت میں فارس کے ایک قطعہ بیضا ندان شاہی کے ایک نیم زادہ ہرمزان کی مکومت بنی۔ اہوا زمدا مہرمزات ہرمزان کی صلے اللہ مکومت بنی۔ اہوا زمدا مہرمزر تستر۔ اورسوس اسکے قلم وسکے مشہور شہر سفے بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے ہرمزان کوہی ہسلام کا بینام ہوا۔ یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ اس نامهٔ مبارک در) ناخ الواری ہورسان دری مالیا۔ درم مالیات ہرمزان دری مالیات ہرمزان کوہی کے مالیات میں جن خطوط کا نذکرہ فرست البقی انجاب ہواں نے معاصدی طور مرسان دری مالیات ہوں۔

کی سفارت کا سخر ف سمس کونصیب موارقیاس اسکو چاہتا ہے کہ عبداللہ بن مذافہ مہی بی "جوکہ خسرو پرویز سے پاس پیغام لیکر گئے ستے "اسکو مبی لیکر گئے ہو سکتے۔ نامُد مبارک کی عبارت یہ ہے ر

رنامتمبارك بنام برمزان حاكم رامهرمزى

ا ، ر ، ر اسکارسول ہے ہرمزان کے لئے . یں تجمکو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسکام قبول کراورسلاتی

مُنْ هِي عبد الله ورسول، الى الهرمن ارن اى أعوك الى الاسلام اَسُهِمْ مَنَّا لَهُمْ.

ما کر

بنیں معلوم کرم مزان نے سکا کیا جواب دیالیکن اسلام قبول ندکیا۔ اسکے بعد عمد فارقی میں حضرت عمرض کے باعث برمشرف باسلام ہوا۔ دا حقہ کی تغضیل یہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) فستحالبادی ۱۲

بجلی کی رضی التعنیم ازریادت ایک لشکرجرا دلیکرشوستر کی طرف کوج کیا بهرمزان سن ييك روز قلدے بابر كلكرمقابله كيا مگر شكت كهاكرشهريناه كے بيها تك بندكرك ايك روزشہر کاایک آدمی ابور سی شعری سے پاس چیکر آیا اور کہنے لگاکہ جان و مال کی امان جیک تویس قلعہ فتح کراسکتا ہوں حضرت ابوموسی نے ایک شخص انترس نا می کواس کے ساتھ کردیا. فارسی شخص نهرد حبل ہے «جو د حلہ کی ایک شلخ ہے اور شوستر سے بیچے ہتی ہے " ياراً تركرايك تدخانه كى را ه سے شهريس داخل بواا وراشراس ك منه برما در والكركها كه نوكري طرح ميرب تيهي جلاآ - بت رس اورفارس شخص كوچرو بازار سے گذر كرمرمزان کے دربارشاہی مک پنیج گئے۔ ہرمزان اسوقت لینے وزراا درامرارکے درمیان بیٹھا ہوا تفا بارسی بنسرس کوتمام عمارات اور را بهوس سے نتیب و فراز دکہا کرولیس ابوموسی مجری كياس لايا وركن لگاكريس جو كيدكريكاتها كركذ راآس ايكي وتمت وتقدير الشرس نهاى تائيدكى اورع ض كياكه اگرووسوبها درميرب سائق كرديئے جائيں توييں شهريہ بآساني قبضه كراسكا بور فورًا مجابدين ميس سے دوسوبها درسامنے استے اور شرس كوسات ليكر تبخان کے رہے تنہر بنا ہ سے دروازہ پر پنچا وربیرہ والوں کوقتل کرکے بنہر کے در وازے كبولدية وروازه كے ساسنے ابوموسى فوج كئے كبرے سے وروازه كملتے ہى فوج شہریں داخل ہوئی اورشہریں ہلیل مج گئی۔ہرمزان بہاگ کرقلعہ میں پنچ گیا اورقلعہ وروا زے بند کرے ایک بڑج پر کہڑے ہوکہ کئے لگا کہ میرے تدکش ہیں اب بھی سونیر باقی بی اور حب کے سیقدر آومی زمین مریز ترمین کیس میں گرفتار نہیں ہوسکت تاهم اس شرط برأترا تامول كرتم مجكوعم ابن الخطاك ياس مدينه مبيد واورجو فيصلهي مو عربنی کے ہاتھ سے ہو۔ ابوموسلی نے سکومنظور کر بیاا ورفور اکیک وفدرجس میں حضرت

انسس بن مالک اور صفرت احف بن قیس بهی شامل سقے ، فاروق عظم رضی النه عند نی خدمت میں روانه کیا او روفد کے ہمراہ ہر مزان کو بھی اس شان سے ساتھ ہیے اکہ شاہی لباس بدن بر، اور تاج شاہی سر رہے، تہاجو عل ویا قوت سے مرضع تہا ، اور عمبی باوشا ہو کی طرح بیش بہاز پورات بدن پر سکتے ۔

يبحب مدينه بينجي توخليفة اعظم كودريافت كيا معلوم مهواكه كوفه كاايك وفدآيا بوا . سےمجدنبری میں آس سے باتیں کررہے ہیں۔ یمجد بنوی ہیں واخل ہو کے تو ویک كه فاروق عظم رضى المتدعة صحن مجديس سرك بنيج كيرار كي بوت آرام فرمار بهي ہرمزان نے ساتھبوں سے پوجیا کہ مگر کہاں ہیں انہوں نے اشارہ سے بتایا کہ نیخس جو سورہے ہیں عمر ہیں۔ ہرمزان سے کہاکہ ان کے دربان چوبدا روغیرہ کہا ں ہیں ہم انہیں نے جواب دیا کہ ان چیزوں کا بعال گذریم ہیں۔ ہرمزان بیس نکر کہنے لگاکہ یہ شان تو بینمبروں کی ہوتی ہے ہمراہیوں سے جواب ویا کہ یہ اگرچہ نبی نہیں ہیں لیکن سٹ کوة بنوة سے ہی فیضیاب ہی حضرت عرض اس گفتگوسے بیدار ہوگئے۔ اعظم توسل منے فناهی ملبوس میں ایک شخص کهرا نظرایا معافر ماید بهرمزان ؟ بهرمزان سے جواب دیاکہ بینکسیں ہی ہرمزان ہوں حضرت عرض نے فرمایا خدا کاسٹ کرہے کہ اس سے سلام کوغالب کیا اور شک ذلیل ہوا۔ اس سے بعد حضرت عمر خ اور مرمزان کے در میان اس طرح سلسلة گفتگو شروع مواا ورحضرت مغيره بن شبيه سئة جان ي خدمت انجام دي ـ حضرت عرض مرزان توسے دیجاکہ غداری کانیجہ کیا ہوتاہے اور خدائے تعالیٰ نے تیری بيهم غداريون كالجمكوكيا صله ديار

هرمزان يعمر جب زمائه جا بليت تها توتم ادرهم دونون قومين جا لمية مين مساوئ تبي

اس زمانیس فدا بهارے سابھ تہا ہم بمیشد تم برکامیاب وفالب ایس اب فداکی مدومتها رسے اور تم ہم پرغالب ہو۔

حضرت عرفرا چھا بیم عہدی خلاف ورزاول کا تہاں ہے اس کیا جواب ہے۔

ہرمزان میے خوف نے کہ اس سے پہلے کہ ہیں اسکا تفقیلی جواب دول فت ل نہ

حضرت عرف تواسكاقلى ون مذكر

ہرمزان جہکو بیاس کی ہے۔

ایک شخص نے معمولی آبخورہ میں پانی لاکردیا بہرمزان کہنے لگاکہ اگر بیاس سے مرہی جاؤں توہبی اس آبخوروسے پانی نہیں پی سکتا ۔ آخرا یک عمرہ بیالہ میں پانی دیا گیا تو کہنے لگا ہرمزان رمجکو خوف ہے کہ پینے کی حالت میں بنہ مار ڈالاجاؤں۔

حضرت عرش بخوف بان بی حب کب بان بیکر فائغ نهوجائیگا کوئی تم کوقت نهیں کرسکتا۔ سرمزان نے پیسنکر فورًا یا نی گرا دیا۔

حضرت عمرُ ن حکدیاکہ بیا ہے ہیں اور بانی نے آؤاور جب تک یہ بانی سے فارغ ہوجاً ہرگز قتل ندریا جائے۔

ہر مزان ۔ مجے پانی کی کوئی ضرورت نہیں مرج کو بیاس لگی ہے میں تواس حیلہ سے متہاری امان چاہتا متہا۔

حضرت عرز بس تجهكوضرورقتل كرون كا ـ

سرمزان منم مجبكوا مان دے عیك اب سرگز قتل نهیر اكر سكتے ـ

حضرت عرف بالكل جوث.

حضرت عمرضه بالكل جوث.

حضرت انس بن مالک رامیرالمومنین به سیج کهتا ہے آیے اسکوا مان دیدی ۔

حضرت عرف النسس كيا مجزاة بن نور اورباب ماكث ك قاتل كويس امان وع سكت معرف ميح ميح بيان كردور مذتم كومبي منداسط كي -

حضرت انن امیرالمومنین ابی آبی مرزان سے یه فروایا که جبک توابناجواب می مذاکریگا اور جبک توبانی بینے سے فائے نہوجائیگا ہے ہرگز قتل ندکیا جائیگا ہر مزان آبکو نزجر سنا میگا اور ندبانی بینے گابہرآب ک طح اسکوقتل کرسکتے ہیں حضرت اسکے اس قول کی اہل جبس سے بھی متفقہ تائیدی ۔

حضرت عمرض والنَّد بهرمزان توسے جم کو دسو کا دیا۔ اب تبھکوا مان ہے مگر تجھکو جا ہے کہ اسلام میں داخل ہوجا۔

برمزان بين اسلام قبول كرتابون - اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلْاَ اللهُ وَاَشْهُدُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلْهُ اللهُ وَاسْهُدُ فَانَّ لَا اللهُ اللهُ وَاسْهُدُ فَانَّ لَا اللهُ اللهُ وَاسْهُدُ فَانْهُدُ اللهُ وَاسْهُدُ فَانْهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

ہرمزان سے کنے ودیا فت کیا کہ تجھکواس دیلہ کی کیا ضرورت ہتی ۔ پہلے ہی ہسلام کیوں نہ قبول کرلیا۔

ہرزان سے جواب دیاکہ میرے دل میں اسلام کی صدافت بہلے ہی انڈکر کہا ہی۔
لیکن یہ حیالصرف اسلئے کیاکہ کہنے والے یہ نہیں کہ قت سے اسلام قبول کرایا۔
حضرت عمران ہم سے نوش ہوئے اور ووہزار سالا ندان کا وظیفہ مقرر کر کے ان کو مدینہ
طیبہی میں رہنے کی اجا زمت دیدی حضرت عمران اکثر فارس کی جنگول میں اُن سے متورہ
کیاکہتے ہے۔

البخوال بيغام غرز مصمقوفس كنام،

برِّاعظما فربية کے شالی حصد کا دہ منہور ملک جبکے تلج وتخنت کے غور میں فرعو ن خدا فی کا وی کیا تهام صرکه لا تا ہے عومے اسلام سے قبل یہ مک روم کی سلطنت کا اتحت سج اجا یا تها اوراس کے فر مانرواروی حکومت کے باجگذار تقے مصر کے حدود ارئع يه بي يتمال بي مجرِروم حبوب بين سودان مشرق بين بحرِقلزم مغرب بين ريكيتانِ صحارك مصرير اسوقت دوقويس آبادتهيس ركوى جومصركوا ين نوآبادي ركالوني جمكر آباد سفے بخارت وزمینداری بی کرتے سفے اورسرکاری عبدوں پر بھی مامورسفے اور فوج كاليك براعض بمى بني تنع قِبلَى ومصرك خاص بانتندے تقے اور فراعنهُ مصر كے مهدِ مکومت بین صدیون تک بینمبروس کی اولاد"بنی اسرائیل" کوغلام بنائے رہے اوراسوقت بمى قيصركى زيرسيادت مكمران سمج جلت سق انكابادشاه مقوفس بى قبطى بى تهار مصرك إدشا هول كالقب أكرج فرعون تها يلكن قرآن وجهم من حضرت يوسعف عليه السلام كمح قصدمين مصرك باوشا وكوعزز كالقب دياب رمقوق أأرفي طبى انسل تهاليكن رومة لكرن كسلاطين كى عيدايت كالترو بكم صربى قبول كريكا تقااسك متوقس بى منهاً عيداتى، اورايخ منهب كابهت براعالم تهام مصركا واراك لطنت أس زماندين مشهور يتهراسكندرية بها، كباجاتا ب كداس ملك كى ابتدائى آبادى مصرين مصرائم بن عام بن نوح عليه السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے اورایسی کی نسل ہی ملک کی سیے بہای بادقوم شارکیا تی ہے۔

دا، مورخین کہتے ہیں کرمصر کی سہبے بہلی آباد قوم مصربن حائم کی اولاد ہتی اور پہی لوگ بیماں برسر حکومت مقع گرنماندگی تیابخ عودج وزوال سے بہاں ہی ابنا انٹردکہا یا اور حام بن نوح علیالسلام کی اس سل کے دبلق آینڈ

دعوت مسلام

نتا ومصرد مقوقس بهبی ان جه با دشا هو سیس سے جنکوسٹ میں نبی کرم صلی عليه وسلم سخ بينيا م اسلام كے لئے نامتہ مبارك لكھا اس سفارت كا شرف حضرت طلب بن ابی ملتعه کنی کو کنیتا گیا <sup>در</sup> حضرت حاطب اُن مشهد د<u>طبیل ا</u>لقدرصحابه میں سے ہیں جنہو<del>ل</del> بدر معن وه می تشریب بوكراسلام كى فداكارى كاأسوقت بنوت ديا تهاجب مسلان ب سروسامان ہی سقے اور تعدا دمیں ہی کم تھے۔انہی صحابی کاوہ منتہوروا قدیب کرجب بنى كريم صلے النَّدعليه وسلم سے فتح مكر كا تصد فُر ما يا توحاط بِسُ سے قريشِ مكر كوخفيه خط لكہا او اسس الماده كى اطلاع دى دبنى كريم صلى السرعليه وسلم كووحى ك وربيد يه حال (بقيد ذر صغه ۱۲۸) ممدن وتهذيب ورسطوت وشوكست كا زوال شروع بوااورسام من نزح عليالسلام كانسل مي سے علیق بن لاوذ کی اولاد سے مودج مصل کیا۔اولادِ علیق جنکو تابخ میں عالقہ کہا جا کہ جہانی اعتبارے سے بھی قری الجینز اور بہا در تنے نتام واطراب بتام عراق واطراب عراق ا در عرب عجم سے بعض مصص پر بڑی نثا وشوكت كيسا تة حكمراني كرتے سقے عالقہ نے مصرى اس سرسبروشا داب زمين كوبهي ما كااور وليد بن دوموزنے وابن فراست كياست بس يكا زُروزكا رتهامصربره إلى كرك اس كوفة كرليا ريبي عالعة مصريب آكرفرا عندم کہلاکے اسلئے ج بادنتاہ ہی مصر کے تخت پر پیچا۔ فریق سے مقب سے ملقب ہوا۔ قرآن عزیزے معرّ يوسف عليالسلام ك قصدين جس فرعون دع يزمص كاذكركيا بحوه اسى فرعون اكبروليدكا بيا تيان تهاادر حضرت سوی ظیرب الم کے واقعدی جس فرعون کا تذکرہ آ تاہے اس کا نام وبیدبن مععب بتایا جا تاہے حضرت ابرابيم اورحضرت ساره عليها الصلوة والسلام وتقتين جس فرعون كاذكرا ما بوادرجس ف حضرت ساره كيسامة نشابی خاندان کی شاہزادی معفرت ہاجرہ کو بھی حضرت ابراہم علیہ السلام کے حوالہ کڑماہا ہکا نام طوس بن مالیمایا سنان بن علوان تها اس يس بحث ب كدفون صاحب موسى عليدال الم عالقريس س تها يام صرى قديم قوم قبطيس سيسكناس براتفاق ب كدفرعون صاحب يوسف عليالسلام عالعة بس سعتهاا ورفرعون صاحب ابرابيخ ليل الرطن عليد الصلوة والسلام قبطيس ستها في اكرم صلى السرعليدواله وسلم كارتباد سببي اس كى ماتيد برقي برآب وما بروميت فراكتي ادا فتحتم صص فاستوصواما القبط خيرًا فاك لهوص واجبتم مصرخ كركوتوابل قبطست ايجها معامله كزنا اسلختهارا، والهوجهكاءان كرسائة نانها لى رسشته مج يعى حضرت ابراجم علياسكا

معلوم ہوگیا۔ آپ حضرت علی کو قاصد کے دیجے دوانہ کیا۔ حضرت علی نے قاصد سے خط چینکردد بارنبوی میں بین کیا۔ تمام صحابہ ماطف سے اس طرزعل سے شجیب سے حفرت عرض بیتا بانہ عرض کیا یا رسول النہ حکم ہوتواسکی گردن اڑا دوں ؟ آپ سے منع فرما یا اور ارتشاد فرایا کہ بھر۔ تمکو کیا معلوم کہ خدا نے اہلی بدر کو فاطب کر سے کہد یا ہوکدان کی غلیل معان ہیں حضرت ماطب یہ عند بیش کیا کہ میرے تا ما ہل دعیال مکہ میں ہیں جمعے قران کی ایڈوہی کا ہروقت خوت لگار مہتا ہے۔ بھیے اس کا بقین تہا کہ بہر صورت فدا اپنے رسول کو کا میاب کر بگا۔ اگریس مشرکین سے یہ ظاہر داری برتوں گا تواس طرح میرے اہل وعیال محفوظ رہیں گے اوراسلام کو بہی کوئی نقصان نہ ہو نچو گئا۔ نبی اکرم صلے التہ اہل وعیال محفوظ رہیں گے اوراسلام کو بہی کوئی نقصان نہ ہو نچو گئا۔ نبی اکرم صلے التہ علیہ وسلم کی صف سے رحم سے جش میں آئی اور ماطب کا عذر قبول ہوا ، استرت جابیہ بیں عضرت حاطب کی اس سفارت پر ماموری کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔

بی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے دا فقہ صدیبیہ سے فائغ ہوکرا یک روزا رشاد فر بایا۔ لوگو تم یں سے کون تخص آبا دہ سے کہ میرا نامہ مصرے باوشا ہ کوبنجا دساوراللہ کے ہاں اجر مامل کرے۔ حضرت ماطب یہ سنکر فور آگے بڑھے اور عومن کیا یا دیول المدیں اس فدمت کیلئے مافرم آل بنے فرائا۔ ما لمب فدا تمکو برکھ عطافر مائے۔ فرائا۔ ما لمب فدا تمکو برکھ عطافر مائے۔

فأن صلى الله عليه واله وسلم عند منص في من الحديث ية قال ايه الناس ابكم ينطلق بكتابى هذا الى صاحب مص واجره على الله فونت اليد حاطب ضى الله عنه وقال انايارسول الله قال بارك الله فيك يا حاطب

 غوض حضرت حاطبٌ مسافت طے کرتے ہوئے اسکندریہ پنچے اور یہاں پنچکے عرفیر سے لیے مقرب کی تلاش کی جوانکواس کے درباد تک بینیا دے ۔ آخر مقوق سے ایک ماجب فاص کے ذریعہ رسائی ہوئی۔

فيغ جلال الدين سيوطئ في أين معريس بيان كيلب كد حضرت ما طب جب اسكندريه بيني توشا ومقوتس دريان نيل ك اندرت ي يرسوارسيري فغول مبا . حاطب ف تاخیر مناسب نسجه کرایک شنی کرایدی ادر مقوت سے پاس بنچ کرنامة مبارك اسكى سيروكرويا بقوتس الصحضرت حاطب سے يبلے ايك وليسيطال كيا۔ مقوقس مدى نبوت اگركينه دعوئے نبوت درسالت ميں سياہے تولينے فداسو فيما كيون نهيس مانكماً كماس كان فالفوس كوجنهوس في اسكو كمرس كال دياتها تباه و بربا وکرد ہے۔

> حاطب حضرت عیشی متهارے نزدیک فداکے رسول ہیں۔؟ مقونس ببنك.

حاطب جب بهود سے انکوسولی پرچر ایا اور تہارے عقیدہ بیں انکوسولی پر ہلاک كروياً كياتوانهوس من خداس وعار مانك كركيون مذوشمنون كوبلاك كراديا مقوسس سے کہتا ہے۔ توخو دہی داناہے اور حبکا توسفیرہے وہ بھی دانا دیکیم ہے۔ مقوقسس سنے اس کے بعد مکم دیاکہ ترجان حاضر ہوا در نامز مبارک پڑ ا جلتے ترجان سے نامة مبارك يرسنا شرع كيا -

نامهٔ مبارک کی عبارت یہ ہے۔

## دنامئه مبارك بنام شاه مقوض عزيزمصر

الدك نامس شروع جورهن ورحيم يخط سهاسه سيميني برقمرصلى الدعليه وسلمكى جانب قبطيون سے بادشا ومقوض کے نام جو ہدایت کی بیروری کو اسپرسلام ـ بعدحدوصلوة بیں تجہاد سلام کی دعو دیتابوں۔اسلام قبول کرمے رسالم و مفوظ رہیگا اورالنه تعالى تجبكه وهرا اجرعطا فرمائيكا اوراكرتو اسلام قبول نركيا توقبطيون كي كراي كاوبال بي بحدي بدبرك كاسك ابل كتاب أواس كلمه کی جانب جوہمارے اور متہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہم اللہ کے سواکسی کی بیرستش مذکریل و<sup>ر</sup> ىدىكى كواس كاشركيك مقرركرين اوريز ويسميس ہم ایک دوسرے کوالٹرے سوازب یام کریں ور اگرتکوینظور شهی تولے محصلی المدعلیہ وسلم، انساب كمديجة كهم توخداكي ماننے والے ہيں۔

لسمى اللهماالرجان الرحيم منعين رسول الأمهالي المقوقس عظيمل لقبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فأنى ادعوك بداعية الاسكام فاسلم بشلم يؤتك الله اجرك مهين فان توليت فعليك أتم القبط يا اهل الكتاب تعالواالي كلمة سواء بسينا وبينكمان لانعبى الاالله ولانشرك بم شيئاولا يتخن لعضنا بعضااربأبا من دون الله فأن تولوا فقولى أ اشهدواباتاً مسلمون له

مقوقس سے جب یہ خط سنا تو حکم دیا کہ اس خط کو ہائی دانت کی دو تخنیوں سے در میان رکہ کہ سے در میان رکہ کہ سے در میان رکہ کہ سرکاری خزانہ میں محفوظ رکہو۔اور حضرت ماطب کہا کہ تم چندروز ابھی آرام کرواسکے بعد خط کا جواب دیا جائیگا۔حضرت ماطب چندروز مصرمیں نہایت اعروز و

فرافِ الاشان صرت سيالمربين ملاييم، بنام مسلطان مقوسي مصر

الشرابله الرَّخْلِي الرَّحِيْمَ مَنْ مُحَمَّلِ عَبْدِ اللهِ وَمَرْسُولُهِ إِلَى الْمُفَوْضَ عَظَيْمُ الْوَبْطِ سَلَاهُ عَكَلَّا فَهُ اللهُ الله

برردو ہے افاظ سی جیر سیر ہوں کہ سیندیں۔ اس مرم بارک کی سند کی اور سلطان عرائی دائسی تاج نے مصر کے خبوں سی سے جمے کر جامیر ایک تبطی دا ہے باس سے خریاتی اس نایت حفاظت سے دیگر تبرکات نبویہ نے ساتھ قسطنطنیہ میں دیکھنے کا حکم صادر فرایا ۔ خوش قسمتی سے اسکا عکس ہندوستان میں بھی بہو پخ گیا۔ نام مبارک کا اردد تر جمد صفحہ (۱۵۰) بردرج ہے۔ واحترام کے ساتھ مقیم رہے رچندروز کے بعد مقوق سے ان کودربار میں بلاما اور نام مبارک کا جواب لکہ داکران کے سپردکیا ؛

### رجواب مفوقس شاه مصر،

یہ خط ہے محد بن عبد السد رصلی اللہ علیہ وسلم،

کیلئے قبطیوں کے بادشاہ مقوق کی جانب سے

«بعد حدا میں نے خطبر ہا درجو کچھ آ ہے تحریر وایا

ہے ادرجس شے کی طرف آ ہے دعوت دی ہے

اسکو میں نے سبح لیا بیٹک میں یہ جانتا ہوں کدایک

بی ابھی آ نیے باقی میں لیکن میرا فیال یہ نہا کہ وہ

شام میں ظاہر ہوئے میں سیکن میرا فیال یہ نہا کہ وہ

مادات کی ادر آ ہے کی فدمت میں دولڑ کیاں اور انہا کی فدمت میں دولڑ کیاں ورانہ کی اور آ ہے کی فدمت میں دولڑ کیاں دوانہ کہا ہوں قبطیوں میں انکی مبہت بڑی عرب ہے

ادر آ ہے لئے کو گراا در سواری کیلئے فیجر بیجتا ہوں الدینا کے

ادر آ ہے لئے کو گراا در سواری کیلئے فیجر بیجتا ہوں الدینا کے

آ ہے برسالامتی نازل فرمائے۔

لهربن عبدالله من المقوقس عظیم القبط سلام علیك الابعد فقد قرأت كتابك و فهمت ما ذكرت فیه و ما تدعوالی و قد علمت ان نبیگافت بقی و كنت اظن ان نبیگافت بقی وقد اكر مت رسولك و بنت الیک البیک مجاربتین لها مكان فالقط عظیم و بكسوة و اهد بت الیك بغاربتین لها مكان فالقط بغلت لتركبها و السلام علیك

۱۹۱۱ مسرت کی بعض کتابون میں ندکورہے۔ کدمقوقس نے تین لؤکیاں، قیصر سیرین۔ اور ماریہ ایک غلام ما بورا کی خچرا کیک گھوٹرا لزازا درایک گدایفیر ہزار بتقال سوناا ورہیں ہیتی بار چات مھی میسجے جہیں سے فیصر حضرت ابوجہم عبدی کو اور سیرین حضرت جمان رضی احترعہٰ ماکوعطا ہو کیں اور بعض روایات میں ہے کہ چار لڑکیاں تہیں لیکن بیشترا ورمستند روایات میں دو کاہی ذکرہے۔ ناوالما و وسیرة حلبیہ۔ حضرت ما طب ودنول کنیزول ماریه اوردسیری اور فیرد دلدل اورای الدیاری کولیکربهداع دا درع دانه موسکے دا درع بزر معر مقوق الا وجوداس اقرار سے بہی سعاد و اسلام سے محروم را بعضرت ماریدا ورسیر تین دونول داسته می میں حضرت حاطب کی تعلیم سے مشرون باسلام موجی تبیں جب حاطب یہ تمام تحالف اور جواب خطلیکر دربارقد میں مینجے تو آیج برایا کوقبول فر مایا اور متوق کا خطاس نکرار شاد فرمایا که بدنصیب کو ملی بها در میں داخل می کو دم رکھا اور بیر نہ بہا کہ سلطنت نا بائیدار شے ہے اسلام سے محروم رکھا اور بیر نہ بہا کہ سلطنت نا بائیدار شے ہے اسلام سے محروم رکھا اور بیر نہ بہا کہ سلطنت نا بائیدار شے ہے اسلام سے محروم رکھا اور بیر نہ بہا کہ سلطنت نا بائیدار شے سے معلون سے تولد ہوئے برام ابراہیم کہلائیں دادر سیرین حضرت حتان کوعطا میں ماریدا در سیرین حضرت حتان کوعطا میں ماریدا در سیرین حضرت حتان کوعطا میں ماریدا در سیرین دونول حقیقی میں بہیں ہیں۔

نیخ جلال الدین سیُوطی نے تا بیخ مصر بین نقل کیا ہے کہ جب عزیر مصر مقوف "کے باس نامذ مبارک بہو بی اور اسکو مضمون خط معلوم ہوا تو نا مد مب ارک سینہ سے لگا لیا اور کہنے لگا دیا ہو۔ ہمکو تو راۃ وانجیل سے اس کی صفات وحالات معلوم ہیں۔ وہ بینیہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نذکر بیگا۔ وہ صدقہ کا مال نہ کہا نیگا ، اور ہدیہ قبول کر گیا ، اس سے ہم حلیس مساکین وغربار ہو تگے اور فہر نیوت اس کے شانوں کے درمیان ہوگی ۔

اورائی کاب خصایص میں تقوق سے متعلق یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے ۔

مغیرہ بن نعبہ کہتے ہیں کہ ابن مالک اور میں قبولِ اسلام سے بہلے ایک مرتبہ مصر

دا، آنخفرت صلے انٹرعلیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان گوشت یا ہٹری کا ابہ اِہوا حصہ بھیوی فکل کا تہا اسکوبی کریم صلے النٹر فکل کا تہا اصادیث میں اس کی تشبید کبوتر کے انڈے کیسا کھ دی گئی ہے۔ علاداسکوبی کریم صلے النٹر علیہ وسلم کے خیم بنوت کی حتی دلیل قرار دیتے ہیں جیجین دبخاری وسلم براہیا دوہوں متعدد روایات موجود ہودہ

"مقوق کے درباریں بینجے ترمقوق نے ہم سے دریا فت کیا کہ تم کس طرح میاں بخیرت میں سیجے یہ اس بخیرت میں اس بخیرت میں اس کے رفقا حاکل بیج کیے بہارے اور ہا ہے درمیان تو محد رصلے اللہ علیہ وسلم ، اوراً ن کے رفقا حاکل ہیں کیا انہوں سے کوئی تعرض نہیں کیا ؟ ہم سے جواب دیا نہیں مقوق سے اس کے حالات دریا فت کرمے نشروع کے اورساسلی گفتگواس طرح شروع ہوا ۔ بمدیم سے آئے حالات دریا فت کرمے نشروع کے اورساسلی گفتگواس طرح شروع ہوا ۔ مفاوت سی اس کا فاندان کیسا ہے ؟

مغیرہ - عالی فاندان ہے -

مقوت بينيبر عالى خاندان بى بواكرت بير.

مقوت راس کی صداقت کا تمکوکیا بخربه ہے۔ ؟

مغیره سهیند سی بولتا ہے۔اسلے با دحود فالفت سے ہم بھی اسکو "صادق "و" امین "، ای کہتے ہیں۔

مقوق يوضّ اسْانون سے جودث نهيں بولٽاوه فدا پركب جودث بول سكتا بى ؟

مقومت اس كييركس يتم كاشخاص بي - ؟

مغيرو كثرت سے غوبار وساكين ـ

مقوفس مینمبروں سے بیرواول غرباری ہواکرتے ہیں۔

مقوض نير كي بهودى اسك تعلق كيا خيال ركهتي بي-؟

مغيره سخت فالف ہيں۔

مقوض وه حدس الساكرت بي ورندا نهيس آلى صداقت كاليقين ب اوروه بعي همارى طرح ايك بنى كم منتظرة يرمسكي صفات توراة بيس موجود بي اسكے بعد مقوقس كن لكا وه خدا كا بينا مرب - تمام عالم كوخدا كا بينام سنان آيا ب اگر قبطيوں اور روميوں ك اس کا شربیجا توانکوبی بیروی کرنی برے گی حضرت عیلی بن مریم کی تعلیم بی بی سے کداس کی بیروی کرنافندوری سے جوصفات تم ف اس کی بیان کی ہیں۔ انبیار سابقین علیم السلام بیروی کرنافندوری سے جو میں ہوگا اورکسی کواس کی مخالفت کا یاما شرمیکا اس کا دین جھی اور تری سب میں جیلی جائیگا۔

ہم نے کہاکداگرتام دنیا بھی اس کی بات کومان سے اوراس سے دعوے کولٹیکم کرلے تب ہمی ہم ہرگزہرگزاس کی پیروی ذکریں سے معوقسس نے یہ سنکرمہ بلایا اور کہنے لگا کراہمی تم اس باست کو ذاق ہی سمحدرہے ہو۔

میرے دل بران باتوں کا بیدائز ہوا اوریں نے لینے رفیق سے کہا تعجب ہے كدشا إن عجم كساس تخص سے خوف كہاتے ہيں اوراس كى تصديق كرتے ہيں اور ميس کے رسنت دارو پلروس ہونے برمبی اسی کے دین سے استدر نفرت رکھتے ہیں ۔ حالانکہ اس کے داعی ہمارے گہروں برہنجکر ہکوسلام کی دعوت دیتے ہیں ؟ اس خیال نے میرے ول براسقدرانٹرکیا کرجبیں اسکندریہ سے روانہ ہاتویں نے کوئی کینسا ورکوئی كرجانه جيوراجهان اس بغيرك متعلى معلومات عالى كرنے كى كويشنش مذكى بوجشين اتفاق کرمیری ملاقات ایک بهن بڑے عیائی عالم سے ہوگئی میں بے اس سے بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم كم متعلق جندسوالات كئے ميري اوراس عالم كى كفتكو كا حال يہى مغیرہ کیا م کوئی بی کے آنیکا انتظارہ ،اگرہ تواسی صفات کتب سالغدی ابن عیسانی عالم بنیک بهرایک بنی کی آمد کا انتظار ہے ، وہ آخرالا نبیارہ بهروحضرت ميلى عليالسلام ف تعلمدى م كحب وه ظاهر بوتويم اسكا اتباع كري وه بى عربى اور آمی ہوگا ، نام احد ہوگا ، ان کا صلیہ ا درصفات بہیں ۔

میان قد، آنہیں بڑی ہوگی اوران ہیں سرخی کے ڈورے ہوئے، سُرخ وسبید
رنگ ، کپڑے موٹے بہنیں گے ، معولی غذا پراکتفا فرائیں گے، بڑی ہے بڑی طاقت
سے بھی خوف نہ کریں گے ، ان سے جوجنگ کرینگے وہ بھی ان کا مقا بلکرینگے ۔ اُن کے
اصحاب ان کے اونی اشارہ برجان فداکرینگے آپ کوابی اولاد ماں با ب اور بہائیوں
سے بہی زیادہ جو ب سجمیں گے ، ایک حرم رمکہ ، سے بجرت کرے دوسرے حرم (مریز)
یو بیں قیام کرینگے جس کی زین بچھر بلی ہوگی اور وہاں کٹرت سے کہوروں سے درخت ہوگے
ان کا دین ، ویں ابرا ہیں ہوگا ۔

مغیرہ -اس کے علاوہ اور کچھ صفات بیان کیج ۔

عیدانی عالم - مدنداونجا باندین کے «یعی متکبروں کی طرح ایبالباس نہیں گے جوبیروں پرکہٹا ہواہطے ؟

اعضارکود ہوئیں گانان کی بعثت عام ہوگی ہمل مرزین ان کے لئے جاآنان ہوگی میں سنے الطاق ہوئیں اور دوسرے پا دریوں سے جو کچھ سنا تھا ، ان سب کو محفوظ رکہا اور خدم سنا تھا ، ان سب کو محفوظ رکہا اور خدم سنا تھا ، ان سب کو مخفوظ میں سام ہو کیا ایس دا قدین اگر جبہ یہ تصریح نہیں ہوئی سے یہ ملاقات دعوتِ اسلام پنج سے قبل ہوئی ہیں سب کہ مغیرہ بن شعبہ کی مقوق سے یہ ملاقات دعوتِ اسلام پنج سے قبل ہوئی ہے اسلے کہ یہ ملاقات سے کہ یہ ملاقات سے قبل تا بت ہوتا ہے۔ یہ شرکین کی طفرت مغیرہ کا مصری ای صلح حدید ہیں ہے واقعہ سے قبل نا بت ہوتا ہے۔ یہ شرکین کی کی جاعت کے ساتھ مصری کئے سے اور د ہاں سے دلیس ہو کر بعیت رالرضوان میں شرکی ہوئے۔

دا) وخو**کامرت اشارهب** و در اگرسلت الی المخلق کافتر دا کدیده سلم و ۱۲ وجعنات الی الارض مسیمگا وطهود الالصلایت مسسلم - در مهمارت این قتیم جلداول -

#### زوال مصر

نتيخ جلال الدين سيوطئ فرمات مي كه صديق اكبرُ سے لينے زمانهٔ خلافت ميں دوبارہ حضرت ماطب کوعزیزمصر مقوق اکے پاس مصربیجا تہا حضرت ماطب اس مرتب مجابدین کی ایک جاعت کیسا تومصراس لئے بہیجے گئے تھے کہ روی سلطنت کا بیہ باجكذا مكابى شام ك صص كى طرح اسلامى حكومت ك اقتدار كوقبول كرال ، كيونكه تایخ اسلامی کے مطالعہ ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ رومیوں سے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے مسلما لوں سے سابھ جھے او پیٹر جھا اُر متر برع کر دی تھی اور دومر تبہ خود مغیب ر صلے الله عدید وسلم کو اسکے مقابلہ کے لئے بتوک وغیرہ کا سفریش آچکا تہا۔حضرت حاطب مصر کے بعض بلاد شرقیہ سے معابرہ کرکے واپس آگئے۔اسکے بعد عبد فارو فی میر خضر عمروبن العاص مصرکی فتح میں منتفول ہوئے جب بیرمصر کے قطعات برقبضہ کرتے ہوئے ضطاط كميدان مي بني اورو إلى كمنهورقلعه كى فصيلون ك قريب بنيكرنعرة تنجير لبندكياا ورحضرت زبيرعإنبازى كرسح ضيل برجره سكئة توعيسائي سبح كمسلم شك تفعیس درآیاریسج کم بہاگ کہرے ہوئے حضرت زبیرے گہسکروروازہ کہولدیا اداسلامی لٹکراندرد افل ہوگیا مقومتس نے یہ دیککرصلے کرلی صلحنا مداگرہ تا مصرے لئے ككهاكياتها ليكن قيصركوجب يمعلوم بواتوسخت بربم بواادركي لكاكداكر قبطي نامرو بوكث تورومی تونامرونہیں ہیں ہماس صلح کو منظور نہیں کرتے بمقونتس نے باول ناخواست جنگ کوبیرواری دکھا گرسلان کے اسکندریہ کک پہنچ جانے براسکے وصلے سبت ہوگئے اوروہ جزید دیکرصلے کرنا جا ہتا تھا گرقیصر سے خوف سے اس کی مست نہوتی ہیں۔ تا ہم ایک مدّتِ معینهٔ کک التوارجنگ کی تخریک کی جسکو حضرت عمروبن العاص ضمالاً ے نہ مانا مقونت نے ایکروز تام شہر نوں کو کم دیا گہتہ یا رسجک شہر بنیا ہی دیواروں بر مایٹ کریں اس کی تعبیل عور توں اور بچرت کے سے حضرت عروبن العاص سے یہ دیجہ کر کہ ہم تہا دامطلب سمجھ کے لیکن سلم بجا ہدین اس نمایش سے مرعوب نہیں ہوسکتے۔ قبصری نمٹی ول فوج جب انکے سیلاب کو نہ روک سکی تو وہ تہا ری حقیقت کیا سبحہ سکتے ہیں ؟ مقون س نے یہ سنکر کہا عرو ہے کہتے ہیں کہ انہیں عربوں سے ہارے ادفتاہ قبصر کو قسطنطنیہ تک بہنچا دیا۔ رومی یہ کلمہ سنکر غضب ناک ہوئے مگرمقوق وقت کا میا بی مجھ بیزار تہا اسلئے حضرت عمروبن العاص سے اس شرط پرمعا ہدہ کر لیا کہ بوقی تا کا میا بی مجھ سے اور میری قوم سے تعرف نہ کیا جائے عمروبن العاص سے اسکومنظور کر لیا مامپرمقوق نے اندرونی طور پرمسلا نوں کو کا نی ا ملاد بہونچا ئی ۔

نین جلال الدین سیوطی مقوقس شا دمصراً ورحضرت بن العائم کی اہمی معا ہدہ کی دفع ت حسب ذیل فرماتے ہیں۔

دا، مجے اور تام قبطیوں کوا مان دید بجائے اور ہمارے ندہب، آبرو، جان، اور مال، کسی سے کچھ تعرض کیا جائے۔

رم ، ہم آب کی حفاظت میں آتے ہیں اوراسی کے بدلے میں ہم میں کا ہرا کی شخص باست اُربچوں، عور توں ، او بوڑ ہوں ، کے دواستہ فی سالا مذاد اکر کیا''

سی قیصرنے میری صلح کی توہین کی اوراسکو نہ مانا او جبکو نا وم و ولیل کیا آ ہے ہر گزاس کے سابق صلح مذکریں اسیں ہما رے لئے سخنت خطرہ ہے۔

دم، میراجب انتقال موتواسکندریک مقام "ابی صنش" میں مجبکو دفن کرنی اجازت بی ا

را، اسی کا ام جزیہ ہے۔

حضرت عمروبن العاص نے ان شرائط کوتسلیم کیا اور سلیم و سلیم میں تمام مصر فع ہوکراسلامی پرچم کے زیر گین آگیا یعوض سے اگرچہ آبی بنوت کی تصدیق کی ، آب کی سفارت کا انتہائی اعزاز واحزام کیا ، فدستِ اقدس میں ہایا ہی بیجے ، سلم اقدار کو ہی سفارت کا انتہائی اعزاز واحزام کیا ، فدستِ اقدس میں ہایا ہی بیجے ، سلم اقدار کو ہی بخوشی تسلیم کیا ، یا اینہم نوراسلام سے محروم رہا اوراسلام قبول مذکیا ، اور جس ملک سے لالج میں اس سعادت سے محروم رہا وہ ہی جلدی اس سے ہا تقریب کلکراسلامی حکومت کا ایک صور بین گیا۔

نامرُ مبارك كي ايك لي يخي بحث

دا، مصری جلیل القدر صحاب م نون بی جن بی سے چندنام بیمی رحقرت عروین العاص فاخ مصر عبدالدین الحارث الزبیدی عبد الدین عذا فرسمی یعقب بن عامرینی رفتی اسعنم الجبین - حسن المحاصره

ینروع اسد کے نام سے جو رحمل اسد علیہ والہ دسلم، کی جانب سے جواللہ کے بندہ اوراس کے دسلم، کی جانب سے جواللہ کے بندہ اوراس کے سلام جو ہدایت کی بیروی کرے المد بزرگ پر ہر ہو کرا وراگر تو ہدایت کی بیروی کرے المد بزرگ پر ہر ہو کو کم اذکم ابنا شعار بنائے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف بڑھ وجو تمام حالات میں ہارے اور متہارک کو میاں برابر ہے وہ یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سواکی کی بیت شند کریں اور نام مدین مقاور تہوں

سمرالله الرحن الرحيم من همه عبد الله ورسولم الى العظيم القبط والسلام علامزاتيع الهدى توكل بالله عليم في كل الاحوال فان توليت فعليك بالعدل والقبط يااهل الكتاب سيروا الى كلمت بيننا وبينكم ان لا نغيد الاالله ولا تعود وا-

سلطان نے فور اشاہ قا جار کوہل معاملہ کی اطلاع دی اور مصر ہے ہے ہوئے نامرہ مبارک کی نفل کراکرائن ہے ہاس ہیجدی ۔ اگر صاحب نامخ کا یہ بیان ہی ہے تہ ہ سے معلیم ہواکہ سلطان ٹرک کے باس بہلا ح خط تہا وہ مصنوی تہا ۔ اس خط کی عبارت بہی بے ترتیب ہے اور آیت قرآئی ہیں ہی بہدیلی گی ہے جال نا ہر بیارک دہی ہے جومعر سے ستیا ہوتا م کتیب مدیث و سیر ہیں بہی خط کی عبارت دہی منقول ہے ۔ اور شیخ جلال الدین سوفی نے تاریخ مصری جوعبارت نامذ مبارک کی تقل کی ہے وہ ہی اس سے مطابق ہے ۔ نیز ابتداء واقعہ ہی موجوکا ہے کہ عرز مصر مقوق سے نامئر مبارک کو عاج کی وو تختیوں ابتداء واقعہ ہی موجوکا ہے کہ عرز معر مقوق سے نامئر مبارک کو عاج کی وو تختیوں میں معلوم ہوجوکا ہے کہ عرز معر مقوق سے نامئر مبارک کو عاج کی وو تختیوں میں معلوم ہوجوکا ہے کہ عرز معر مقوق سے نامئر مبارک کو عاج کی وو تختیوں مصر کے باتھ آیا اور میں لطان ٹرکی کے پاس ہوجہ یا گیا ۔

# جهطابيغيام موذه بن على شاه يمامه كے نام

بمامد-

شام اورعاق کوجداکر کے جزافیہ نولیوں نے عرب کو پانچ صولوں پرتقیم کیاہے
ہامہ رجآڈ۔ بخد ۔ بین ، عوض عوض اس قطع کا نام ہے جوشرقی صدو دِعاق سے
فیلج فارس کے سوامل تک وسیع ہے ۔ اس صوبہیں ۔ باشہ عالیٰ ۔ اور بخرین بمن قطع ہے
یامہ کی صدو دار بعہ یہ ہیں ۔ مخرق ہیں ، عان ، مغرب ہیں جا زاور ہین کے
بعض قطعات ، جنوب ہیں الربع الحالی ، شال ہیں بخد ، ہیا معہدِ قدیم ہیں بقال طاہم
وجد آیں کا موطن تھا ۔ جزی قریدان کی حکومت کا صدر مقام تھا ۔ عہدا سلامی کے قریب
ہماں ایک قبیلہ بنوصنیفہ آباد تھا ۔ مشہور متنی کا ذہب سیکہ اسی قبیلہ کا تھا ۔ جو حضر ت

بعض ارباب تا یخ نقل کرتے ہیں کہ یمآمہ کا قدیمی نام رجوا ، تہا طلم دعدیس کی اہمی جنگ وجدل میں ایک مرتب جدیس کے جائے تت جنگ وجدل میں ایک مرتب جدیس سے قبیلہ کی ایک عورت بہا مرتبت ترکو کا سے پایجنت کی شہر بنیاہ سے بہا تک پرسولی دیکر لئکا یا گیا راسی وقت سے اس شہر کا نام میامہ شہور مواا وربہراس صدر سقام سے نام برتام خطہ کو میامہ کہنے گئے ۔ مواد وربہراس علی۔

مامه اگردید عربی قبائل کامسکن تهااوراس کے سردار و حکام بی بهیشه عربی نسل سے

۱۱) یا سد علی سے مغرب میں حضر موت و مجدین سے درمیان جو محوات عظم ہے وہ رس الخالی الدنباد کہلاتا ہے۔ ۲۷) معدانی کلہنا ہے کہ قرید اور تجربے منی ایک ہی ہیں آبادی کو کہتے ہیں قدیم عربی ہیں آبادی کو مجراور عبر مید عربی زبان میں قرید کہتے ہیں۔ مجم یا قدیت جمری مبلد م

می ہوتے رہے نیکن عرورج اسلام کے زمانہ میں یفطعها برانی حکومت کا ایک مربیجبا ما المقاء اوركسرك سے زيراِ قتدار عربي حكام كورنرى كے ذائف انجام ديتے تھے بسئدھ میں بیامہ تھے مردار کے نام بی اکرم صلے اللہ علیہ و الم نے اسلام کا بینا مبیا تواس وقت بحرذه بن على حوقبيلهُ نبو عنيفه كا فرز مذعفا كورز منفاء

نی کریم صلے الله علیہ وسلم نے اس نام سارک کی سفارت کا شرف حضرت لیط · بن قبس بن ممرو عامری انصاری کو بخشا سلیط مدنیهٔ طیبهٔ سے روا نه ہو کریا مدینیے اور ہودہ کے دربارمیس پیکرنا مرمبارک اس کی سپرد کردیا- بوده فیمبت محبت اورخنده بیا نی کے ساتھ اس خطاکو لیا اور حضرت سلیط کواحترام واعزازے ساتھ حگہ دی۔ اس سے بعد کم ديا كرترجان حاضر و أس في إكرنا مر مبارك برصنا شروع كيا . الفاظ يرين . نامهٔ مبارک نام بهوزهٔ بن علی ثناهِ میسامه

اللهك نام سے متروع جورمن ورحيم ہے يہ خط بود ده بن على ك نام اس برسلام و بلایت كاتب وا علمان دبنی سبطهم اسك بورتم كوموم به كريرايه دين دالمام ، تمام عرب وعجم كى حدود كك ينيح كا ادرغا اب ربيكا ب تجد کو جائے کہ اسلام قبول کرنے سالم دہے مھے تیرے کک سے کوئی سرد کار بنیں وہ نیرے قبصنمیں بہت وررب کا۔

بيسرحا لله التحمين التحريم بنعلى سلام علامن البعالمل منتعى الحف والحاض فاسلِمِ لِسَلَّمُ وِاحْعِل لكماتحت بلايك

ہو ذہ نے نا مئہ مبارک منا اور خوسٹ نو دی کا اظہار کیا 'حضرت سلیط نے ہودہ

اس طرز على كو د مجه كرأس كوان الفاظ مين نصيحت فرماني-

ہوؤہ! خدانے تجبکوایک بڑی جاعت کا سردار دانیا یا ہے اور تیرے بیٹیر و بہت الرسم میں ہیں۔ سردار دہ نہیں ہے جوایان کے آرائے آئے ور بیزاتفا نا امر کرے۔
تیری قوم تیرے باضوں سعادت کرلے حاصل کرسکتی ہے لہذا تو اپنے کو صیبت
میں نہ بھینیا ۔ میں جمکو بہترین جیز لقبول اسلام) کا مٹورہ دیتا ہوں۔ اور بدترین جیز رکفز ہے بجاتا ہوں۔ میں تجب کو عیادت الہی کا امر کرتا ہوں اور عبادت شیطان سے ۔ روکتا ہوں۔ اس لئے کہ اللہ کی عبادت میں جبنت ہے اور شیطان کی عبادت یں جنم مراد ربائے اور زہنت انگیز باتوں جنم مراد ربائے اور زہنت انگیز باتوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور اگر تو نے نہ مانا لؤیترے اور ہمارے در میان کا شعن امور غیب (العد تعالی کا عقریب فیصلہ کر دیے دالا ہے۔

موذه نے اطبیان کے ساتھ حضرت سلیط کی تقریر کسی اور مناخت کے ساتھ حواب دیا۔ اے سلیط مجاکو اس ذات را آئی ) نے سرداری بنی ہے آگر وہ جم کو بھی یہ شرت مجترب تو تواس کو صد ہرار فخر سمجے امجی میں سوپر را ہوں اوران امور برغور کر رہا ہوں مجبکو موقعہ دے کہ میں اپنے دل میں کوئی سنقل فیصلہ کر سکول۔ میں منقریب کوئی جواب دونگا.

اس سے بعد حفرت سلیط جند روزیا میں مقیم رہے اور حب وہاں سے دوانہ موٹ تو ہو ذہ نے نہر ہر ہر ایا دیئے کہ یہ موٹ تو ہو ذہ نے نہر ہر ہر ہر کے مشہور بار جہ جات اور بعض دیگر ہوایا دیئے کہ یہ رسول اللہ صلے اللہ ملیہ وسلم کی فدمت میں میری طرف سے بیش کر وہنے جائیں اور ایک خط دیا حس میں نائے مبارک کا جاب دیا تھا، خط کے الفاظ ہویں۔

بوذه بن على كالبغام بى كريم صلياندليو لم كفام مبردین کی طرف آب وجوت ویتے میں وربہت خوب ا درمبر ومن ہے میں اپنی قوم میں منتوطیب اور شاعر ہوں اسی نے عرب میری بحد عزت اور میرامبت اِس کرتے میں اگر ہب کو ممبکوم کو می شرکی کس تومی اب کی بر وی محف

ما احسن ما تلاعق البيل واجمله وانكاشاعرفوى و خطيهم والعرب تهاب مكانى ضاجعه لى يعض الا مراتبعك

حفرت سلیط ہدایا اور ہو ذہ کا خطامے کر ضرمت اقدس میں مینے اور بدایابین كرك تام حالات ووا تعات بيان كئه

س ب نے ارشا د فر مایا" اگر وہ ایک جیتیر زمین کا بھی ایسی عالت میں طالب ہوتو میں اس کو نہ وول گا! وہ اور اس کا ملک سب فنا ہو جائے گا اِس کے ارشا د کا آ بكارشادكامطلب يه تفاكم ويوف اس سبب م كامقصد يسمحماكه به ونياطلبي كاايك وربعہ سے اس مئے قبول اسلام کے لئے اس نے یہ خرط ظا ہرکی ما لا مکمہ ناملہ مارک سي سراحت على كمجهكوتيري سلطنت وعكومت مسي كيد سرو كارتنس اسلام اور موس طک گیری تو د و شعنا دجنرس میں - اسلام قبول کرے کہیں سعا دی وا رین اور نجات ابدی کارہستہ ہے۔ مر تقول شاعر ع

تبيدستان قمت إجبهوداز رمركال

ہو زہ اس سعا دت سے محروم رہا ۔ اور حب س ب نیخ مکہ سے فا رہنے ہو کرمدینہ والس کٹر لائے توبدرایئہ وی آب کواطلاع ملی کہ ہوذہ اسی حالت محرومی میں دنیاہے گذر میا۔ اور سند ہجری میں اسی کے تعبیبہ ہی منیفہ کی ایک بڑی جاعت قبیلہ کی جانب سے خدمت و قدس میں حاصر ہوئی ورُسے نباز سندی اور قبول سلام کا افحار کیا اور خلانت صدیقی میں حب سیلہ کے وعویتے نبوت کا خاتمہ ہوگیا تو قبیلہ کے باتی آومی بھی حلقہ مگوش سلام ہو گئے اور بمآ میں ارانی طاقت سے کا کراسلامی خلافت کا ایک حرف بنگیا۔
جزو نبگیا۔

سیرة حلبیہ میں ہوذہ کی وفات اور سیلہ کے انجام کے تعلق جوروایت نقل کی گئی۔ ب اس کے الفاظ یومیں -

فلما الصحن رسول الله صلے الله علیه حب بی اکرم صلا اللہ علیہ کو لم فر کرے فارغ والدی محم من کو حب بی اکرم صلا اللہ علی می الفتے جاء کا حبریکی اللہ علی اللہ علی میں الملاع دی ہے اگر ہوذہ والی علیہ السلام فاخبر کا بان مورد تا میاس امرکا تذکرہ فرائے ہوئے ارتا دفر ایا قل ما اللہ علی ال

مانظ ابن قیم زا وا آلمعاد میں نقل کرتے ہیں کہ بعض صحاب میرکا خیال ہے کہ حضرت مسلط ہو قد واور ٹما آمہ ہرو و رئیان قوم کے پاس دعوت اسلام لیکرگئے تھے بعض روا یات میں ہے کہ ہو ذو کے در بار میں دمشق کا ایک نقرانی عالم مقابع ذہ کواس کے ساتھ ندہبی اعتقا دمقا۔ ہو ذہ نے اس کے سامنے تمام قصتہ بیان کیا۔ اور مشورہ کیا کہ محبکواس بنی کی اطاعت کر لینی جا ہے یا منیں۔ نھرانی عالم نے کہا کہ کتب سابقہ کی کر محبکواس بنی کی اطاعت کر لینی جا ہے یا منیں۔ نھرانی عالم نے کہا کہ کتب سابقہ کی دوایات بناتی ہیں کہ یہ و ہی نبی ہے جس کی بشارت ہم کو حضرت مسے علیہ العساؤہ وہ الم

ساتواں بیام حارث بن ابی شمرعها فی شاہ در اس می می کے نام

شام اس قطئه زمین کا نام ہے جوشال میں ٹرکی، حنوب میں عرب، مشرق میں عواق مخرب میں بحر روم سے درمیان واقع ہے۔ بیت المقدس فلطین، بھرلے، روران) اور دمنت اس کے منہور شہر ہیں، دوسری صدی عدیدی کے آخر میں اب عوبی ناسل کا ایک خاندان سکونت بذیرا میں آل غسان گا" آل جنت "کر جنت ہیں۔ اس سے قبل چونکہ بہ قعبلہ سزر مین تها مہیں ہر غیان کے کنارہ آباد تھا اس کے اسکو در عنانی "کہتے ہیں۔ اورا پنے مورث اعلیا کے نام برآل جغنہ کہلا تے ہیں۔ اورا پنے مورث اعلیا کے نام برآل جغنہ کہلا تے ہیں۔ تقریباً پانچیو سال ان کی حکومت نام بر رہی ہے۔ بھر لے وہ منہو رشہر" جس کا ذکراس سے قبل سے ہوئی "

ك اللي الميل

اس حکومت کا دارللطنت بھا اسکین آب سے زمانہ میں اس حکومت سے جبد حقیہ ہو گئے اور سرامک حصر بینانی خاندان سے با دشاہ بی حکمرانی کرنے تھے ۔ حاکم بھرلے تصرف میں اور حارث بن ابی شمر ذشتی میں اور حبلہ بن اہیم شام کے تبیر سے حصتہ میں حکومت کرتے تھے۔

حاريث بن ابي شمر

مالتهم سيسميم ترانون من حبددومي حكومت ايرانون ساني ننگست خورد ہ مقا مات والیں لے رہی تھی <sup>یہ</sup> غیانیوں میں امک شجاع اور جرمی دِنٹا حارث بن ابی شمر ہوا ہے حس نے رومی سلطنت کے اقتدار کے لئے بہت بڑی حدو جبد کی اوراس سے قبل بھی قیصر کی حکومت کا اقتدار امنی عنا نیوں کا مرمون ست ر با ہے اس نے رومی حکومت کے زیر سیادت شام کے ملک کی حکم براری بای شان وستوكت كے ساتھ الني كے باتھوں ميں متى يني كريم صلے الله عليه و لم في حب حضرت دجيه كوقيه كے پاس روان فرما اسما اسى زماندرك مع مطابق المايي میں حضرت ننجاع بن دم بٹ کو حارث سے پاس وعوت ہسلام دیکر تھیجا۔ حارثہ كا دارالطفنت ومنق رمنا اوروه ومنت كيمشورهم عوط، ميں ربتا بتها - شجاع بن وسب نامهٔ سبارک سکرر وانه بوت نوان کوراه می معلوم بواکه حارث اس وقت اً رج ومشق ہی میں مقیم سے مگر جو نکہ فیصر فیج کی خوشی میں مص ہوتا ہدا سبت المقدس جا۔ ابہ اس لئے اس کی رسدو غیرہ سے انتظامات میں مصروف کھیے۔ شجاع بن درب

ملی بی کم صلے اسوالیہ و کم ان کے جات ہے ہا متعالی سفارت اس سنے روانہ وزا کی کم صفایت گذشتہ کا معلوم ہوچکا ہے کہ حارث اگر چرقیم روم سے زیرسیا وت حکمران مقالیکن ا بنے عربی نزا واور مجر معلوم ہوچکا ہے کہ وجہ سے مستقل او شاہ رہا تھا۔

بہ مال سنکرومشق بُنجے اور و ہاں جندر وزاس کے قیام کیا کہ حب مارث کوزمت ہو تو نام کما کہ حب مارث کوزمت ہو تو نام کم مبارک اس تک ہنچا کیں۔

جندروزکے قیام سے حضرت ٹجاع کی حارث سے ایک حاحب سے ملاقات ہوگئی فیخص رومی نسل سے مقاا وراس کا نام ممری مقال اس نے ان سے ہماں ہوگئی فیخص رومی نسل سے مقاا وراس کا نام ممری مقال اس نے ان سے ہماں ہونے کی وجہ دریا فت کی اور ٹجاع نے تمام وا تعہ بیان کردیا ، مُری نے کہاکہ الجبی جند روزا ورقیام کرو وقت مناسب برتم کو مبنی کر دیا جائے گا۔

شجاع کہے ہیں کہ مُری سے ساتھ ہو نکہ میری بے تکافی ہوگئی اس کے اُس نے اس کے اُس نے اور آپ کی فیجے سنیم مصلے اللہ علیہ و کم کے تنصیلی حالات دریافت کے میں نے تمام حالات اور آپ کی دعوتِ اسلام کی حقیقت کو اجھی طرح اس سے دلنتین کر دیا۔ حالات سے خکر اُس سرقت طاری ہوگئی اور کھنے لگا '' جو بچھ تم نے بیان کیا ہے انجیل میں مصنکر اُسپر وقت طاری ہوگئی اور کھنے لگا '' جو بچھ تم نے بیان کیا ہے انجیل میں میں حالات اُس آنے والے بینم بیر کے بائے جاتے ہیں جس کا ہم کو انتظار ہے۔ میراُس بغیر بہا بیان لا تا ہوں اور اُس سے تمام احکام کی صدق ول سے تصدیق کرتا ہوں استخدان لا اللہ الا اللہ وا استہ وا سنہ مدان محداً عبدہ ورسولہ" اور بھر کھنے فون ہے کواگر اسلام لا نے کا واقعہ کسی سے ہرگز ہرگز بیان نہ کرنا۔ اس لئے کہ مجھے خون ہے کواگر حارث کواس کا حال معلوم ہوگیا تو دہ مجملہ قتل کوا دے گاؤ حالا انکہ وہ میری بہت حارث کواس کا حال معلوم ہوگیا تو دہ مجملہ قتل کوا دے گاؤ حالا انکہ وہ میری بہت خوات کرتا ہے اور مجب کواس کے مزاج میں سبت زیا دہ دخل ہے۔

ایک روزهارت نے دمنق میں بہت شان سے ساتھ در بارکیا۔ اُس و قت ماحب نے اُس سے میراتذ کرہ کیا اور اُس نے محکو در بارمیں بلایا میں سنے اُس کو نامئہ مبارک دیا اور اس نے ترجان کو دیکر ٹپرسنے کا حکم دیا۔ نا مئہ مبارک کے الفا

شروعا للدك المع ورحم بي خطالك وسول محد اصلے اسر ملی وسلم می طرف سے ہے حارث بن ابی تمری نام جو برایت کابیرو بو امبرایان د که تا بوا ور سکی تصدیق کرتا بوامبر سلام می تحبکو دعوت دینا ہوں کہ اس بات پر ایان ہے آکہ اللہ ی رستش کے لائن ہے اوراس کا کوئی شر کی منس بتیرا ملک تیرے اس محفوظ رہے سکا۔

نامئه مبارك بنام حارث بن ابی شمرحا كم دمشق لسعرا للهاالمطن المرحيم من معمدرسول الله الملي لعارث بن الي شهر سال معط من ا تبع الهدا الحوامن به وصلا وا نی ۱ دعوك ان توع من بالله وحدالالشك ملكك

مارت نے نامرُ مبارک سے تا تو مبت خفا ہوا اور کینے لگا کد کس کی مجال ہے كيمبر صلك كى طرف نسكاه المضائع - مين خود أستخص كامغا بله كرون كا اورا گرمين ميں سى جاكر حبيا توبرسرِ عام رُفتار كرك لاؤن كا- اوراسى عنظ وغضب من حكم ديا ككر و ركاب كى نعلىندى كروا ورتجسے كينے لكا كه جركي تو ديكيدر باب يه تمام ماجراا بنے نی کوسسنا دینا - ا دراسی دفت قیصر کوخط مکھا جس میں اس تمام وا تعد کا ذکر کرے نى كريم صلى الله عليه و الم ساحنگ كى اجازت طلب كى تفصر كا جاب ما يا كه فى الحال اس ارا ده کوترک کر دوا ورمیرے قیام مبت المقدس کی مصروفیت ایس مرد ر ہو؛ قیصر سے جواب آنے پر حارث نے مجلوم بلایا اور دریا نت کیا کہ والیکی کتبک تصدرے ؟ میں فے کہا کہ کل ارا د ، ہے ، حارث فے حکم دیا کہ اس کو سوشقال سونا

دیر میاں سے خصت کرد و۔ عارف سے خصت ہوکر حب والی آیا توا سکے عاصب "مری " فیاں سے مکان بر منبجا

قراس نے مجکو کچھ یا رچات اور زا دراہ دیا اور کنے لگا کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم

قراس نے مجکو کچھ یا رچات اور زا دراہ دیا اور کنے لگا کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم

کی خدمتِ اقدس میں میراسلام عرض کرنا۔ میں مصسے زصت ہوکر مدینہ عاصر خد

ہوا اور تمام واقعات بارگاہ نبوت میں عرض کردیئے۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ مرک منا وروہ مومن صادق ہے۔ اور حارث عنقریب دیکھ لے گا کہ حرکومت منا میں سے خدا کے لیندیدہ ندم ہب کور دکر دیا وہ باتی رہنے والی نہیں ہے۔

زوال حکومت شام

ماری اگرچه اس و قت قیصر کے حکم سے سلما بنوں کے مقابلہ سے بازا گیا تھالیکن فتح کمسے بعد ہی خیا نیوں نے قیصر کی سبیا دستایں سلما بنوں سے حبنگ کا ارادہ کیا اور غروہ موتہ اور بتوک کے واقعات اسی سلسلہ کی کڑی ہیں سے خرستا ہے حرمطا بن سلائے خلافت فاروقی میں ست م برہیم حلے ہوئے اور حبند ہی ماہ میں حکومت عنانی کا خاتمہ ہوگیا۔

ت فیات گذشتہ میں ان جم با دشا ہوں کا مفصل ذکر ہوجگاجن کے نام محرم کے ہیں دعوت اسلام کے سلسلہ میں بینا مات روا نہ کئے گئے ہیں۔ اور اسی عنمن میں ہر مزان اور منعا ظر سے نام جربینا مات اسلام بھیج گئے ان کا بھی تذکرہ آگیا ہے۔ اور انہی واقعات میں یہ بھی معلوم ہوجگا ہے کہ نبی اکرم سلے اللہ علیہ واکہ ولم نے جو بہنا مات بہل کہ دعوت اسلام شد ہجری میں روا نہ وزمائے ہیں وہ مرت ملے حارث ناکام ونام ادر شدم میں مرکبا ابن سعد

ا منی افراد میں محدود نہیں ہیں حنکا ذکر ہم جکا ہے ملکہ اور حیند بادشا ہوں سے نام بھی وعوت اسلام دیگئی ہے نیز سٹ ماھری سے ساتھ مخصوص نہیں ملکہ اس سے بعنی مختلف زمانوں میں پیلسلہ جاری رہا ہے۔ سی مناسب ہے کہ ان کو بھی فرکر کو دیا جا

الموال مجلدت المحقاني شاوشامك م

مكي نام لي تاريخ كاج تعلق غياني فببله مسهد اس كامخصر حال كذشت صفحات میں معلوم ہوجیا ہے۔ ابن سعد کی میں معلوم ہوجیا ہے۔ ابن سعد کی روایت کے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس سے نام میں سے بھر میں اسلام کا بغام هبجا إورحبله بن اميم برصا ورخبت مشرف باسلام ہوگیا۔ اورا ہے قبولِ سلام کی اطلاع بارگاه نبوت میں جمبی اور ہدایا ہمی روا نہ کئے جبلہ اسی صالت بیرقایم رہا حتیٰ کہ خلا فیت فارو تی کا زمانہ آیا۔ اتفاق سے وشق کے بازا رمیں حبلہ گذرر کم مفاكه دفعًا اس كابيرا يك مزنى شخص كاوبر جايرًا مزنى في ايك طها منيه مار ديا-معاملة مفرت ابوعبيده رمز كالمهنيا - الفول في فيصله كياكه قصاص ليا جائه اور جبدهمی مزنی خفص کے طمائح مارے حبلہ کویہ ناگوار گذرا اور کف سکا کیا اس کوتل نكياجائے كا ؛ حضرت الوعبيده رضة فرمايا كرمنين - حبله ف كها كه اس كا با تقاكات دیا جائے حضرت الوعبیدہ راننے فرایا کہ یہ منیں ہوسکتا۔ حبلہنے کہا کہ ایک کے معض امخابِ سیر کاخیال ہے کہ اس سفارت کی خدمت مبی حضرت نجاع بن مہب ہی کی سیرو کی گئی

معولی آدمی اور با دستاه کے درمیان کوئی فرق منیں بحصرت ابعبیدہ نے زمایا کہ اسلامی احکام میں با دستاہ و فقیرد دنوں برا برہیں ۔ جوجرم اس نے کیا ہے تم بجی اس حرم کی مقدار برسزاد یسکتے ہو، حبلہ اسوقت فاموین ربا اور بوسٹیدہ مجا گر کر دوم جاگ کر دوم جاگ کا کر دوم جاگ کے اس جا کرنعرانی ہوگیا۔ حصرت عمرضی انٹد عنہ کو حب یہ معلوم ہوا تہ اس حکت برسجدا فنوس کیا۔

ا درسیرت طبتیه میں ہے کہ حب شجاع بن و مہب رضی اللہ عنہ حبلہ بن اہیم کے در بار میں بیٹینے نواس کو نامۂ مبارک دیکر پی تقریر فرمانی۔

با د شاہ! تیری قوم (انعمار) نے اس بنمیر (صلے اللہ علیہ والدو کم) کو ان کے اصلی وطن لرمکہ ) سے بلاکر اسپنے وطن ( مدینہ ) میں عزت واحترام کے ساتھ بنا وی اوران کی ہر طرح عایت کی ۔ با دستاہ! یہ عیبو ی مذرب تیرے آبا، وا حدا دکا مذہ مند کئی ہر طرح عایت کی ۔ با دستاہ! یہ عیبو ی مذرب تیرے آبا، وا حدا دکا مذہ مند کئی مرحب تیام کی حکومت اور رومیوں کے قرب نے تحکی مذرب بیری کی طرف مالل کر و یا۔ میں حکومت اگر تحکی کرسط سے درباز طابی تی تو تھیکی یا دسی مذرب کیطرف مالل کر وینی ۔ اگر تو مسلمان ہوجائے تو میں ملک شام بلا شرکت غیر نیرا ہوادکل شامی بنری میب سے مطبع اور رومی ترسے و بدیر سے مرعوب ہوجائیں۔

یا دشاہ اگریت بیم می کر میاجائے کہ تیرے اسلام قبول کرنے سے یہ ملک تیرے قبضۂ اقتدار سے نکل جائے گا تب بھی اس کے وض اسلام کی دولت ارز ال ہے یہ سے فرت کا مبترین تحفہ ہے۔

کے حفرت خماع نے یہ اس کے کہا کہ صفاتِ گذشتہ میں معلوم ہوج کا ہے کہ یہ فاندان اللہ خسانی اللہ علی میں اللہ میں میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی الل

اور دنیا میں بھی کلیا" سے مقابلہ میں مساجد" ناقوس " سے بدیے" اذان" اور شعا بنن" کی عوض حمیدا و رعید بن عبی با رکت خیر جمکی نصیب ہونگی. اور مذاکے پاس جواس کا اجرب وہ تو ہے نہا ہت ہے -

حبّه نے بغور حصرت نجاع کی تقریر کوسٹ نا ور مھر بدیں گویا ہوا۔
خدا کی تم مبرا دل اس بات کا بجد ممنی ہے کہ عرب کے اس نبی امّی کی نبوت کو سباس طرح کی رب السلوات والا رعن کی الوہبت برب سفق ہیں۔ مجھے یہ و کھے کہ میرت ہوئی کہ میری توم (انصار) نے ان کو مجھ غینی سفق ہیں۔ مجھے یہ و کھے کہ جید مسرت ہوئی کہ میری توم (انصار) فوائی کو مجھ کی میں نے سال کو مجھ کو تبھر دوم نے جنگ موتہ میں شرکت کی وعوت دی تھی میں نے انکار کر دیا۔
اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔

کین میں حق د باطل کی اس دعوت کے متعلق انہی موٹی آخری نیصلہ ہیں کرسکا انھی محکومزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔

کین قام ارباب سران دونوں روایات سے ختلف اس اقعہ کواس طرح نقل کرتے ہیں نبی کریم صلے الدعلیہ ہوسا نے حب مبلد کے پاس شجاع بن وہب اسدی کو کھیا تو وہ مھی حارث کی طرح نا راض ہوا اور روسوں کے ساتھ ملکر آباد ہونگ ہوا۔ مونۃ او تبوک میں معاملہ جو نکہ غیر منعصل رہا اس کے خلافت فارونی سالے مطابق سلاسات میں مسلما لوں کے مطابق سلسل ملے ہوئے اور تمام صدود شنام مسلما لوں کے فیمند میں آگئے۔ اس وقت حبلہ نے مطلع ہو کر اسلام کو قبول کیا اور نمایت ان فیمند میں آگئے۔ اس وقت حبلہ نے مطلع ہو کر اسلام کو قبول کیا اور نمایت ان فیمند میں آگئے۔ اس وقت حبلہ نے مطلع ہو کر اسلام کو قبول کیا اور نمایت ان فیمند کی تو اور تمام کی مہبت مدارات کی وہ کا نمایت ان و فیمند و اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کا نمایت ان و فیمند و اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کا نمایت ان و فیمند و اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کا نمایت ان و فیمند و اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی اور و اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی داروں اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی داروں اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی اور و اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کو کا میں ان کا دور تمام کی و کی دوروں اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی دوروں اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی دوروں اعظم نے اس کی مہبت مدارات کی وہ کی دوروں اعظم نے اس کی دوروں اعظم نے کی دوروں اعظم نے کی دوروں کی دو

اتفاقی وقت که موسیم جج میں صلیط است میں مشغول تھا کہ اس کی چاور کا گوشہ ایک بدوی کے بیر کینچ و ب گیا۔ حبلہ کوسخت خصد آیا اور بدوی کے ایک طبانچہ مارویا۔ بدوی نے دربا دخلا فت میں فریاد کی چھٹرت عربز نے حبلہ کے کما کہ تم کو اس کا قصاص دینا ہو گا جبلہ نے کما کہ میں با دشاہ اور یہ ایک گؤار کیا دو نوں کے درمیان کوئی فرق نہیں اور آب کے نزدیک با دشاہ کی کوئی خرت نہیں۔ حضرت عربز نے فرایا کوئی فرق نہیں اور آب کے نزدیک با دشاہ کی کو تصاص طرور وینا ہوگا۔ یہ منکر جبلہ نے ایک اسلام میں شاہ وگرا میں کوئی تیز نہیں تم کو قصاص طرور وینا ہوگا۔ یہ منکر جبلہ نے ایک روز کی مملت مانگی اور شب میں جھیکر شام کو بھاگ گیا اور و ہاں سے قطاطنیہ چلاگیا اور و ہاں جاکر نوانی ہوگیا۔ حضرت عمرہ کو حب میعلوم ہوا تو اس کی جمالت پرسخت افریس کیا۔ مگر قطاطنیہ جاکر حبلہ اپنے کئے پرسٹیمان ہوا اور عربر میں کیا۔ مگر قطاطنیہ جاکر حبلہ اپنے کئے پرسٹیمان ہوا اور عربر میں اسری مگر سعا دیت اسلام سے محروم رہا۔

ا تظم روایات میں یہ روایت شیخ معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ تبوک اور موتہ میں تام عیسائی طاقتیں متنفق تھیں اور آما و کا بہارا کا البتہ اس کے بعد بعض سلاطین قلوب میں اسلام کی روشنی طبوہ گر ہوئی اور وہ عہد فاروقی میں مشرف باسلام موگئے۔

نوان بیغام مندس ساولے حاکم برب کے مام بربن سیجری

عروض مجوع ب کے بانے قطعوں میں سے ایک قطعہ ہے ہے اس کے مشہوموبد مان یو داضے رہے کہ سلم میں خاتی ہوئا، نہیں کن الزاہل خان حافرد بارِقتری ہوکر شرف لبلام ہو میں سےایک صوبہ بحرمیٰ ہے اس کا دوسرا نام "الاحسار " ہے بحرمیٰ ساحل برِواقع ہم حس کے حدودار بعدیہ میں -

تال میں عواق۔ حنوب میں عمان ، مشرق میں غلیج فارس ۔ مغرب میں بیامہ ۔
یہ مجرمونیوں کی کان ہے جہاں ہرار در کشتیاں اورغواص موتی بحالتے رہتے
ہیں جھپٹی صدی عیوی میں بحرین ایرانی حکومت کے زیرا قتدار تھا اور منا ذرہ سیخیالِ
منذر کو جیرہ اوراطرا فِ عراق پرایرانیوں کی جانب سے حکماں تھے یہاں کے بھی
ماکم رکورز ) تھے۔ قرام طرح با وجو واق عار اسلام کے مجرسیت کے اکثر عقا مگر کو شامل
منگر دین ملی انہ عقا کہ کے بیرو تھے اور جن کا فتنہ تاریخ اسلام میں فاص اسمیت کھتا ہو۔
ان کی حکومت کا مرکز بہتی بحرین تھا۔
منگر رہن ساوی کی

ترجان کو دیا اور ترجان نے بڑھ کرسنایا۔ منذر نامی مبارک کا مفید ہے۔ خوبت ہوا اور ترجان کے مفید ہے۔ خوبت ما تہ مہان رکھا۔ حب حفرت علار رخصت ہونے میں معدنے اس واقعہ رخصت ہونے سے نومندر سنے نامہ مبارک کا جواب لکھا۔ ابنِ سعدنے اس واقعہ کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ابن نا بغ کاخیال ہے کہ منذرسلما ن ہونے کے بعد خدمتِ اقد س صلی اللہ صلے اللہ واللہ وسلم میں ماخر ہوکر زیارت سے مشرف ہوا ہے اس سئے اس کو صحابہ کی فہرست ہی میں شارکر نا جا ہے لیکن ابوالر بیج کہتے ہیں کہ یہ قطعًا قیمے منیں ہے منذر نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وا لہ وسلم کونہ و کیما ہے اور نہ وہ مدینہ طیبہ

عاضر ہوئے میں ورسی تحقیق میں درست ہے۔

غرض منذرا ورأس ى توم كابيشتر حصيسلمان بوگيا اورنور سلام كى شعائيں اُن کے و لوں میں عبوہ ا فروزہوگڑ کی سعادیت وارمین کا باعث ہوئیں -

حضرت علا، وحضرت الومريه رضى الله عنها در بار قدسى مي حاضر موسى اور منذر کا خط مبنی کیا سہدنے اس کو دعا ءِ برکت دی اور اُس کے خط کے حواب میں چندنصائح مخرر فرمائیں۔ اس نامئر مبارک کامضون یہ ہے۔

سيدحدوصلوة وسيراع قامسدول في مهارس طررعل كى مجد تعربيك كى حب طريقة كوتم ليند کرو محکو و ہی طریقہ سیندہے۔ اور میں تم کو تہار<sup>ی</sup> حكوست براسى طرح قائم ركحتا بول اورتواسد ا در اس کے رسول کے نئے خیر خوا ورہ واسلام

ا وربعض كتب سيرس تفصيل مح ساتھ اس نامهٔ مبارك كى عبا رست اس طرح مُدكور سمالله الرمن الرحيم. يرفطب عمد كى جاب جالتٰد کا بغیرہے منذر بن ساوی سے نام بچھے مذاکی مسلامتی مومی اُس خداکی حدکرتا مول جو مکینا ہے اور اس کا کوئی شرکی منسی اوری مذاکی کیما نی اور محد کی رسالت کی گواہی د يتا *ېون- نعد حد وصلو* ه مي*ت ککو حند*ا کې يا د دلا تاہوں اس لئے کہ **دِنسین** لیک<sup>را</sup> ہووانے بکی فار ہنجا کا

اماً بعِل فان رسلي فلحك و انك همأ تصلح اصلح اليك و اثبتك علاحلك وتنعيم يلهو علمائ لرسوله والسلام رطبغات ابن سعديه تيعاب مبدم صفاه ) اصاب مبدنهم

لسمرايله الحملن الحيمر من محمل رسول لله الى المنذربن ساوى السلام عليك فانى احل الله اليك الذي لااللكاه في اشهد ان لا اله ألا الله .....وَ أَنَّ عِلْ عبدة وسسولداما بعد فاني اذكرك الله عز وجل فان منجع انما بيصح

## فران الاشار صرف تالسلير به السلير بي الماري وي بي شاو بجرين

سماسه الرحم الرحم همد رسول الله المرس ساوى سلام على احمد الله الكارلا المعرة في المحد الله الكارلا المعرة في الله وارهم على المدا لله الله وارهم على المدا للها لله وارهم الله وارهم وانها مح وانها مح و والله و والما مره و الله والما مره و الله والما وا

#### نا مهٔ مبارک کی مند

ا یک فرانسیں یا حضائلہ حمی اطرا ب مصرے ایک علی داہب سے مول لیکر بدیاً سلطا البعظم میلرکو منیں عبد المبد خال علی فدمت میں میں کی خدمت میں میں کی المرح مسلطان نے قسطنطینہ میں ہماً اور اسکا عکس تعدد وصنرات کی وساطیت سے مہند و سان میں بنیا۔ مرح م معفوظ رکھا اور اسکا عکس تعدد وصنرات کی وساطیت سے مہند و سان میں بنیا۔ نامہ مبارک کی عبارت عبد بدعر بی رسم الخط میں و ہی ہے ج بالم غ سین کے صفحہ ( 121 ) بر معم ترحم ورج ہے۔

ادرج تخفی مرح قامندن کی بیری ادمان کا استال کرکیا است حقیقت میں مرااتباع کیا ادر جرخص نے ان کی فعیمت کو ما نا اس نے میری فعیمت کو ما نا ادر میرے قام ڈن نے میرے حق میں بعیت یا دہ فیرخوا ہی کی ہے ادر تیرے مقالے میں میں تیری قوم کے حق میں قیسے یہ نفارش کر تا ہول کی میا نوں کو ای کو حل کا روک معاف کو یالب توجی ان سے درگذی اور توجی خیرکو ا بنے لئے بہتر جا نتا ہے ہم اس میں کو ئی در اندازی نکر نیگے اور نیری د ما یا میں جو بہو درت یا مج سیت بر قائم میں ا بنر مزید دا حب ہے۔

لنفسه واندمن بطع مسلى و بتبع امرهم فقل اطاعنى ومن نصح لهم فقل نصح لى وان رسل قل النواعليك خيراً رانى متل شفعتك في قومك فا ترك المسلمين ما اسلماعليه وعفوت عن الها النان ب فا قبل مهنم و انك هما تصلح فلم نعن عملك ومن ا قام على هو يذ ا و عبي بين فعليدا كجزيد.

اس کے علاوہ ایک نامہ مبارک اور بھی آب نے منذر بن ساؤ سے کے نام بھیجا تھا حس میں خرید و صدقات کی طلبی کا ذکر تھا۔ اس نا مدکو بھی حصرت علام ہی لیکر گئے تھے۔ اس کا مضمون یہ ہے۔

اماً بعبل فانی قد بخت المیك بدحدوصلوة - مین مقارب پاس قدامهاور قبل مد وا باهم برد فا دفع البهما ابد هریده كوهبتیا بول جوزیه تم كو وصول محکا ما اجتمع عندلك من خونیا دخت اسلام بوان مح والد كردو - داكلام

چونکہ حضرت علاؤنا مئہ مبارک کی مفارت کے ساتھ ساتھ اس علاقہ کے عامل مخصیلدار" مقرر کردیئے گئے تھے اس سئے وہ منذ مہی سے پاس مقیم تھے وصولیا ہی سے زمانہ میں بنی اکرم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قدامہ وخصر

ابوہریہ وضی اللہ عنما کو بھیجا اورایک خط سندراورایک خطاعلاء سے نام بخریر فرمایا حضرت علاد کے خطس بھی ڈکو ہ ۔ صدقات اور جزید کے حلد بھینے کے متعلق احكام تھے۔ ابن سعد كى روايت ہے كه ان ہريد نامهائے مبارك كوحفرت أَيّ بن كعب نے تخریر فرا یا تھا۔ وابن سعد،

دسوال عام الراب أمير مرب كرب كام

تجرين كايك اورسردار بلال ابن أميه سے نام تھي آب فياسلام كابيغا م تعبيا تھا۔ نامئر سارک کی عیارت یہ ہے۔

(مَا مُنه مبارك بنا مراال بنُ امتِه رسي محرين)

سِلْمُ انت فاني احداليك الله تجمر سلامي بوسم عجروس فلاكي عدستا ابو جو مکتاہے اور اُس کا کوئی شرکی بنیں' اور تجمکو خدائے ماحد کی طرف کبلا ہا ہوں۔ تو اُسِر ایا ن سے آ اور اس کی اطاحت کر اور جا اسلام می داخل ہوجا اس نے کہ تیرے نے سی بہترین دا و ہے سلاسی مواسبردبیروی کرے بدا میت کی ۔

الن ى لاالدالا هو لا شريك وا دعوك الى الله وحلاكا تئ من با لله وتطيع و تلخل نے الجہاعة فاسنه خيرلت والسلام علا من انتج المملك

معلوم سنیس که ال نے اس نامهٔ مبارک کا کیا جواب و یا ا ورسلام فبول کیا یا ہنیں۔

# امیرلصراے کے نام سیام الم

گذشتہ وا تعات میں حکومتِ شام کی تاریخ اور ماکم بھرے کا تیمرروم کی حکومت سے تعلق کا حال مفعل معلوم ہو چکا ہے۔ بنی اکرم صلے اللہ علیہ و آکہ وسلم نے حضرت حارث بنِ عمیر از دی رضی اللہ عنہ کو امیر بھرسے کے باس بھی الم کا دعوت نامہ کے کہ صبح الحقا حضرت حارث اس مبادک مفارت کی تعمیل میں شام کا دعوت نامہ کے کہ صبح الحق محصری مینچے مقے کہ عنیا نیوں میں سے ایک شخص شرمیل بن عمرونے ان کی راہ روک کر سوال کیا کہ کہاں کا قصد ہے ایک انفوں نے دنیا یا تعموم ہو تا ہے کہ توجمت دیلے انفوں نے دنیا یا تعموم ہو تا ہے کہ توجمت در مایا دیلے انسی کے قاصدوں میں سے ہے حصرت حارث مارٹ نے دنیا یا اس کے قاصدوں میں سے ہے حصرت حارث مارٹ نے دنیا یا دیلی دیا ہے کہ توجمت دیلی نے میں سے ہے حصرت حارث می دنیا کہ دنیا دیلی تا صدوں میں سے ہے حصرت حارث می دنیا دیلی تا صدوں میں سے ہے حصرت حارث می دنیا دیلی تا صدوں میں سے ہے حصرت حارث کے قاصدوں میں سے ہے دعارت حارث می دنیا کہ دیلی تا صدوں میں سے ہے دعارت حارث می دنیا کہ دیلی تا صدوں میں سے ہے دعارت حارث میں سے دنیا کہ تا حدارت میں سے دنیا کہ تا حدارت میں سے دنیا کہ تا تعارف کے قاصدوں میں سے دیلی تا صدوں میں سے دیلی تا میلی تا صدوں میں سے دیلی تا میلی تا صدوں میں سے دیلی تا میلی تا میل

بدنسیب شرمبیل نے آئے اور میوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو مکر وا ور قبل کروالہ بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قاصد دس میں سے ہیں۔ پہلے فاصد میں حنہوں نے جام شہا دست نوش کیا حضرت حارث کی شہا دت کی خبر مدینہ بنجی تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ عشم کو بجد صدمہ ہوا اور آب بر اور تمام مسلما بوں کے دیوں بران کی مفارقت کارنج والم عرصد درازتک ہاتی رہا۔ گیارہوں میں میں ماری کے نام گیارہوں میں میں میں ماری کے نام

قطعات عربيس اكت قطعه كانام عان بعجوع وص كاصوبتر مجاجاتاب اور بحرِ عان یر دا قعہے جو فلیج فارس کے قریب تقوریہ سے فاصلہ پرہے ، اسلام سے پہلے بیاں تعبیلۂ اسٹ ازد"کی ایک شاخ م با دھی اب بیاں خارجیوں کی حكومت بصحب كا دارا ككومت متعطب ميخطموتيون اورميوه جات كے كئے مبت مشهورے اور مها بت سربرو ثاداب بے عروج اسلام کے زمانہ میں یها س کا حاکم حبفر بن حلبندی تقا اور اس کا بھا ٹی عبر تبی بعبض حصص بر اس کی جانب سے نیابت کرتا تھا یہ دونوں" از د" سے ہی قبیلہ سے ہے۔

بنى كريم صلى الترعليه و للم فيان دونول بجائيول كويمي و تقعد و سهر مين الم كابيغا مهجباا ورحضرت عمروبن العاصرخ فارشح مصر كوسفارت برمنعين فرمايا يحمر والبعاكاتيا مے دیتی نہنچا ورسب سے پہلے عبدے ما قات کی اس سے کہ وہ اپنے بھا ئی کی بیب زيا ده خليق ا ورزم عقاء أحسس سع كها كه بن رسول خدا صلى الشرعليه و الم كا قا صد ہوں اور تم کوا ور متمارے بھائی سنا و عمان کو اسلام کی دعوت کا بینام لیکر آیا ہوں عبدنے کہا کہ میرا بھائی حبفر مجدسے عمر میں بڑا بھی ہے اور با دست ا بھی ہے وہ زیادہ خق ہے کہ اس سے سانے اس معاملہ کومٹن کیا جائے میں

أن سيهس طبدتماري ملاقات كرا دو بكا-

اس سے بعد میرے اور عبد کے درمیان اسطرے گفتگو شروع ہوئی۔ عبد ان عمروایہ تو تباؤ کہ تم کس جزری طرف ہم کو بلاتے ہو؟

عمرو، خدا کوا بک جانو ا وراس کا شر کیب نه نبا و محد (صلح الشیعلیه و ملم) کوخدا کا نبد اور رسول مجمودهی د و شها د تیس می جهاسلام کی تعلیم کا خلاصیم س

عبد عرابترا إب سردار قوم ب اس كاعل ما رب سے سونہ ہوسكتا ہے بنا كه مس نے كيا طريقه اختياركيا ؟

عرو، وہ نبی اکرم صلے اسعِلیہ وسلم ہوا بان ندلایا اور اسی مالست ہیں مرگیا کاش وہ خرا کے برگزدور سول ہوا بان لا تا ادر ان کی صدا قت کا اقرار کرتا۔

می بھی عرصة مک باب کی رائے برقائم رہا۔ آخر مدانے فضل کیا اور مجھے الاً کی دولت دی۔

عید، تم محرسلی الله علیه و الم کے بیر دکب سے ہو گئے ؟
عدو، مبت تھور اعرصہ ہوا.

عبد اكس عبه

عمرو، خاش کے درباریں۔ نجاشی خود مجی مشرف باسلام ہوگیا عبدہ اس کی رعایانے اس سے ساتھ کیا سلوک کیا ؟

عمرو ۱ اب ده بهی سلمان مو گئے ۱ ورنجاشی کوہی ابنا باوشاہ قائم رکھا۔ عرب کیا اور میں ہیں ہیں مسلمان میں گئی م

عيده كيا بإدرى اوربنب بمبى سلمان موكئ

مل سئدھ میں شرف ابلام ہوئے 11

عمرو، ہاں اکٹرمسلمان ہوگئے۔

عبر اعمر وج بجد كهوسوج كركهو و كليو هجونت سے زيادہ رساك كوئى دوسرى جنرائيں. عمر و اميں نے هوت ہرگز منیں بولا - اسلام میں هوت بولنا اروا منیں ہے -عبد عبر امر قل قيمر دوم نے نجائنى سے ساتھ كيا معا لمد كيا كيا اسكو سارا حال معلوم ہوئنا عمر و اس كوسيا دا حال معلوم ہے - ا

عيد، يه تمك طرح اليلكة بو؟ -

عمرو، نبائی ہرقل کا با عبر ارتھا۔ قبول سلام کے بعد اس نے خراج دیف مان انکار کر دیا۔ ہرق کک یہ بات بنجی تواس کے بھائی نباق نے کہا حضور دیکھیے آب کا ایک غلام افرآب کو خراج دینے سے انکار کرے و اور اس نے مصور کے دین کو بھی ترک کر دیا۔ ہرقل نے کہا کہ بھر کیا ہوا۔ اس نے ایک دین کو بھی ترک کر دیا۔ ہرقل نے کہا کہ بھر کیا ہوا۔ اس نے ایک دین کو بین کر بھی اس سے کیا سرد کار بخدا اگر شاہنشا ہی کی برواہ نہوتی ترمین بھی اس سے کیا سرد کار بخدا اگر شاہنشا ہی کی برواہ نہوتی ترمین بھی وہی کرتا و بخاشی نے کیا۔

عبد، عروديكياكه رب موج

عمروك حداكى قىم باكل سى كهدر بابول -

عبد آ اجها ممارا بنیبری جنروں کا حکم کرتا ہے اور کن جنروں سے بازر کھتا ہے۔ عبد آ اطلا تعالیٰ کی طاعت کا حکم کرتے ہیں اور معصیت کرنا انسراب نوشی استا و معلیب کی بیستن سے روکتے ہیں۔ بیتھ اور صلیب کی بیستن سے روکتے ہیں۔

عبد کیسے بیارے احکام ہیں کا ش میرا بھائی اس کا دین قبول کرنے ، اور مین اور وہ دو ہو ں محد صلے اللہ علیہ والدر سلم کی خدستِ اقدس میں حاضر ہوں اور ایمان

ے آئیں - میراخیال ہے کہ اگرمیرے بھائی نے انکار کیا اور اس کا دین قبول کیا اور دس کا دین قبول کیا اور دین کو بھی۔ لا وہ اپنے ملک کو بھی نقصان سنجائے کا اور دین کو بھی۔

عمرو اگروہ اسلام قبول کرسے گا تونی کریم صلے اللہ کا ساکا ملک اسی سے باس باتی رہے البتہ یا میں البتہ یا میں البتہ یا میں البتہ یا میں کے البتہ یا میں کے کہ بہاں سے اغذیار سے سدقہ وصول کرا کہ بہاں سے فقرا برتقیم کرا مینگے۔

عبد الله به تواجي بات ب مرعد قد سه تهاري كيا مرادب.

عروبن عاص، س نے ذکواہ کے تام سائل بائے۔

بالآخر چندروزیس نے اسی سے پاس قیام کیا۔ اور ایک روز اس نے محکومفر ر کے در بارتک بہنچا دیا۔ میں نے اس کو نا منہ مبارک دیا۔ اس نے نا منہ مبارک کی ممر توٹری اور اُس کو بڑ ہا بڑ ہے کے بعدا ہے بھائی عبد کو دیدیا۔ میں دکھی رہا بھا کہ عبد اہنے بھائی کی بنسبت زیادہ متأثر تھا۔ خط پڑ سے کے بعد بھے کہنے لگا۔ قریش کا کیا حال ہے ؟ میں نے جواب دیا کہ سبنے اس کی اطاعت قبول کرئی ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا۔ اس کے ساخف رہنے والے کس قیم سے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ جب نے میں اسلام کو خوش دلی اور انتہائی رغبت سے قبول کر دیا تنام دنیا وعلائی دنیا کو چورکر فی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا فذا کار نبگیا ہے بہرخص نے بنی اکرم صلے المدعلیہ وسلم کی کا نی جا بڑے کرئی ہے۔

اسبرباد شاه نے کہا۔ تم مجھے کل میرملنا .

میں دوسرے رور با و مشاہ سے ملنے کے ارادے سے در با رمی آیا تو پہلے اس کے بھائی عبدسے ملاء عبد نے کہا کہ اگر ہارہے ملک کو مندمہ زینجے توبادتا

مسلمان ہومائے گا۔

يسنكريس باوثاه كى خدمت ميں منجا -

ا وثاه فع جاب دیا که می فی کا فی غور و فوض کر ایا" اگریس ایستی خص کا مطع ہو ماؤں سب کی فوج ہارے ملک تک منیں سنی توسارا ملک عرب مجاوکرور مجھے گا۔ ما لائکہ اگراس کی فوج اس ملک میں آئے گی تیں البی بخت الوائی المدنگا كم تهدي معيى اس معيل كى ك ما فق الياسا بقد نه برا بوكا-

میں نے اس کا یہ رو کھا جواب سنکر کھا کہ آپ محکو اجازت دیجے کومی کل زانہ موجاؤل اورآب كاجاب بارگاه نبوى مين بهدي دول- أس وتت جفير فاموش كيا مبع حب میں نے سفر کی طیاری کر بی تو محکو و د بار ، بلایا اور دونوں بھا ئیوں نے بیٹی المام قبل كرايا- اوران الفاظ كالمعالة ميرك سائن اللام كا اقراركيا-

لقل دللسنى على هذا النبي اكا هي تم نے مجکوا يے نبي ائي (ملي الد مليسلم) كي خبر ا ند لا يأ مر عند الاكان اول خلا منانى بى كدودكى عكم دينے يالے خور كو به و لا مینی عن شی الاکان کرتے ہی ادر کی شے کو سع کرنے سے بیلے فود اس سے برمنر کرتے میں اگردہ غالب مدتے می قو اكرات مني أورا كر مغلوب بوت بن توايف مقدر ے با زہنیں رہتے۔ وہ عدر کی دفا کرتے ہیں ا و عرو سے صاد ق میں - میں شما دت دیتا ہ<sup>ی</sup> که ده عذا مح منبرین -

اول تادك له واند يَعْلَب فلا يبطس وتُغِلَب فلا يمجر واندلِغي بالعهل وبيجزالوعل وإشهلااند

اس مے بعد مفتوحه علاقه بی می نے سالیانه و صول کیا اور ترسی عان نے

اسس میں میری پوری مدوکی-میں نے رئیبوں اور مالداروں سے وصول کر کے دیں کے نقرار میں اس مال کوتلیم کر دیا اوراس کسله میں امکیب عرصہ مک ویس تقیم رہا کہ اجا تک وصال نئی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی ہے۔ (ابن سد،

جَنِیزے صفرت عمروے اول جو تندید امیر باغیں کس سعلوم ہوتا ہے کہ انگی زما مقصو دہنی اور وہ یہ دیکھنا چا ہتا تھا کہ وا نعی یہ کسی با دشاہ کا قاصدہ یا بنیم برنی کا مقصو دہنی اور وہ یہ دیکھنا چا ہتا تھا کہ وا نعی یہ کسی با دشاہ کا قاصدہ یا بنیم برنی کا معاملہ نہیں ہے تو نجوشی کی ہوس کا معاملہ نہیں ہے تو نجوشی مسلام قبول کر دیا۔

قبصرکے نام دوسار بیام مشہری

اوار شاد قرایا کہ جنھ اس نامہ مبارک کوروم کے باوت او کے پاس بیائے گا اس کو جنت کی بشارت ہے حضرت مبداللہ بعی فیق سلطنت فا لب آئی اور نامہ مبارک لیکرروم کے دربارمیں بہنچے تیصر براب بھی فیق سلطنت فا لب آئی اور اس نے باوقج اب کی رسالت و نوت کے اعتراف کے اسلام میں داخل ہونے سے انکاد کردیا۔

ایک درباری یہ تمام ما جراد مکید رہا تھا اس نے عبدا للہ سے خلوت میں ملکر اسلام کے محاسن سے اوربیرت نبوی کی معاومات حاصل کی اورسب کچے سنے اور معلوم کر سے نے بعدم شریت نبوی کی معاومات حاصل کی اورسب کچے سنے اور معلوم کر سے کے بعدم شرن باسلام ہوگیا ۔ قبصر کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کو قبول معلوم کر سے نے بعدم شرن باسلام ہوگیا ۔ قبصر کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کو قبول معلوم کر سے نے کیا۔ گر یہ نشا ۔ اور یہ خار اُنز نے و الانہ تھا۔ حب نیمنے دبینے کے دورت نے لیک من کیا تو تھم دیا کہ اس کو قبل کر دیا جائے بہتوار دیکھا کہ میری ہدید و شری جان دیدی اور اس طرح آخرت کی نسمت سے خاد کام ہوا۔

ا در بعض اربابِ سیرنے نقل کیا ہے کہ زمانہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد معی خلافتِ صدیقی یا خلافتِ فاروتی میں ہٹام بن عاص تمیری مرتبہ مرقل کے پاس دعوتِ اللم صدیقی یا خلافتِ فاروتی میں ہٹام بن عاص تمیری مرتبہ مرقل کے پاس دعوتِ اللم الله کے میں مگر مرقل نے اسلام تبول ندکیا ، اور خسرالدنیا والا فرہ کا مصداتی بنکر میں دونوں جان میں نائ و و نامرا وربا۔

دعوت اسلام نیا و حبشہ کے نام مصبح بیری

صفاتِ گذست من تفصیلی بحث و فارکے بدر معدم ہوجکا ہے کہ حب بی اکرم

صلى التُدعِليه وسلم غزوه توك سے فارغ موكر مدين طيب تشريف لائے تو وحى التي كے در بعير آب كواطلاع بلي كه محمه نجاشي حبشه كانتقال بوگيا اور معار كومي كري آي اس كجنازه كى فائبانه مازيرهى -

اس وا قعہ کے بعد ہی نبی اکرم صلے الله علیه وسلم نے اسمے خان کے اس مرکز ال سلام کی وسی نامهٔ سارک بھیجا ۔ محدثین واصحابِ سیراس کا فیصلہ نہیں کرسکے کم اس مبارک سفارت کا شرف کس کوما صل بوا۔

سہقی نے ابن اسمٰیٰ کی روایت سے نا مئہ مبارک کا دِمضمون نقل کیا ہے اس کی عہارت یہ ہے۔

نامهٔ مبارک بنام نجاشی

يخط ك مذاك رسول محد صلى الدرمديس التجاً شي عظيم الحبيشة سلام كمانب عناش فادمنه كام المراسر عل من انبع الهلاك و جنفس بایت كابره بوا ادرا ساوراس رسول پرایان لائے. اور میں گواہی دیٹا ہو**ں** کدالسرے سواکوئی معبود منیں اس کا کوئی ترک منیں وہ بی بی اوراولادی تلومیت سے یاک ہےاو اس کی گوا ہی د ٹیا ہوں کہ محدر صلی اصطلیہ کی ہما اس سے بندہ اور اس کے رسول میں۔ اور میں مل عا بية ١ ملله فا تي سوله تحكر الله كى فرف دورت ويابول اسك، فا سلِم نَسْكُمُ بِأَ ا هل لكتاب مِن اس كارسول اوسنيريون اسلام قبول م

من محمل رسول الله الى امن بالله وم سوله و व्यांशिवां १ ४ ० ६ पक्षे وحداة كاشريك له لونيخد صاحبته وكا ولدا وان عمل عبدة وتراسؤله وادعوك سالم ومحفوظ رہے گا۔ اسے ہل کتا ب کلمہ
کی طرف آ دُج ہا رے

ہم اسکے

ہم اسک درسیان برا بہ وہ یہ کہ ہم اسک

سوا نہ کسی کی عبا دے کریں اور نہ کسی کواس کا

سہم و شرکی بنائیں اور نہ ہم آبی میں ایک

دو سرے کواللہ کی طرح ابنا رب السلیم کریں ہیں ا

اگردہ اس کو نہ انیں نؤ را سے محدصے اسطیم کم ا

آب فراہ ہے کہ ہم تو بقیناً اسی کہ بچہ ہیں۔

ا سے بخاشی تونے اگر میری ان باتوں کو زمانا

تو تیری نفرانی قوم کی اِس گرای کا و بال

تر ی کرون بر ہوگا۔

تیری کرون بر ہوگا۔

تعالی الے کلمہ سوائے
بیننا وبینکر کا نعب
الااسه و کا نشرک به شیئا
و کا نیخ بر بعضنا بعضًا اربابًا
من دون ۱ دله فان تو توا
فقو لی ۱ شهد و ۱ ب تا
مسلمی ن مان ابیت
مسلمی ن مان ابیت
فعلیک
النصاری

من قومك

اس نجاشی کے تبول وعدم تبول اسلام کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلا فی حافظ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ کوئی حال معلوم نہ ہوسکا اور اتعالی اس بارہ میں خاموش میں۔ اور ابن حزم وزر قانی سٹارح مواسب فراتے ہیں کہ یسلمان منیں ہوا۔

البررومي خام اسلام دومتُ البندل معرف ميري الموات المالية الما

یا توت نے معجم میں بیان کیا ہے کہ دوست الجندل سشام و مدینہ کے درمیان

دارالفرط اتو ابك قريه كانام ب ياشعد وقرات كي مجوعه كانام ب وحبل ط کے قربیب ایک شهریناه سے محصور میں۔ اور بنوکنا ناح تعبیلا منی کلب کی شاخ میں وہ بہاں او ہیں۔ دومہ کے وسط میں ایک نہایت شکم طعہ سے حبکا نام مآرو ہے میی فلخه اکبدر کا قلعه ب اکبدرسلطنت روم کا با حبگذاراً بن علا قد کا ما کم ماد بنی اكرم صلحا لتدعليه وسلم في حضرت خالدبن وليدرضي التدعنه كواس سح بإس بهيجاكه جاکراس کو مسلام کی دعوت دیں اوراگر قبول نہ کرے تو خریہ دیا منظور کرے، حضرت خالدحب وومه بهنج تواكيدركوسلام كابيغام سنايا واكبدرن بجائ قبل اسلام کے جنگ شروع کردی حضرت فالداگر جد ارا د ہ جنگ سے نہ گئے تھاور اسی کئے چیو ٹی سی جاعت ان کے ساتھ تھی۔ مگر سیف اللہ کے لئے کثرت وقلہ کیا سوال نہ تھا۔ مبت تفور ی سی جر ب کے بعد اکید رکو گر فنا رکر لیا اور اسی مالت مي سيكردر بار قدسي ميں بنيچ - اكيدراگرج اسيرها سين سايا نه ساس ميں مليوس ما ضرضمت موا- منى اكرم صلى الله عليه والسيلم في اس كواعز از مح ساخد براك سبھا یا۔ اوراس کے سامنے اسلام بیش کیا۔ اکید رہے اب کے اخلا قِ کر بیانہ کو و مكها ا ور كلام مبارك كومصماً اور برضار ورغبت سلمان بوكيا حب اكبدرخصت مونے لگا تواپ سے امال کے اعرب نامہ لکھوایا عدامامہ کے الفاظ بہم -يعمدنامرب خداك رسول محدكي طرن ساكيد هلاكتاب من على رسول سه كاكبيار ا ورابل دومه کے لئے حبکہ دہ سلمان موجلے من ا حين اجاب الحالاسلام وخلع الانال والاصنام ولاهل دومة ان لناالضا امنام میستی کوترک کر دیا ہے . که دو سرے تالالو مل لفعل والبوى والمعالى اغفال لاض کی آمد نی <sup>،</sup> تنجرنه مین مفیرملو کهزین نزول کی<sup>د</sup>

زره - اسلی - گھورٹ - اور قلعہ سرکاری ہیں - اور تام ورخت اپنے ، دیا اور بیاد اری زمینی وفیر سب بہاری کلیت ہیں - جواگا ہوں میں ج نے والے ہوں کی جانور پر زکوۃ نہ ایجا نگی اور حماب سے امگ کی جانور کوشامل نہوۃ نہ کیا جائے گا وقت بر نماز اواکر و اور تی اسد کا جہ ڈمینیا تی کے ساعقہ زکوۃ و د بہریہ اسد کا جہ ڈمینیا تی کو سے حس کا پوراکر نا طروری ہے ۔ تم اگر عمد پورا کو والی کے جم اسد اور موج و فاکی منا نت ہے اور اس کے لئے ہما سد اور موج و منا نت ہے اور اس کے لئے ہما سد اور موج و منا نہ ہی د میں کو د کے اور اس کے لئے ہما سد اور موج و منا نہ ہی د موج و منا نہ ہی د موج و منا نہ ہی د میں د موج و منا نہ ہی د میں د موج و منا نہ ہی د میں د میں د موج و منا نہ ہی د میں د میں

والمرابط والحافر والحون ولكرابط من المعروك الغائل سا دحتكم من المعروك فقل سا دحتكم ولا نعق فارد تكروكا يخطوليكم النبات - تقيمون الن كل ة بحقها لل قتها وتؤتن الن كل ة بحقها عليكرب الك عمل لله والميثاق ولكربه الصل والن فاء شها- ولكربه الصل والن فاء شها- الله ومن حض من المسلين -

اکیدران عمود وروافیق کے ساتھ اپنی حکومت میں رہنے دگا اورسلما اور کے ساتھ افہار و فا داری کرتا رہا ۔ سکین حب اس نے بیسٹاکہ نبی اکرم صلے السرعلیہ وسلم نظ افہاری دنیا سے و فات بائی تو تمام و عدد ل کو تعبلا کر مرتد ہو گیا اور دومہ سے تککر حیرہ کی طرن بھاگ گیا اور د ومہ سے تککر حیرہ کی طرن بھاگ گیا اور دہ اس ایک عمارت دومہ کے نام سے بناکواس میں دستے سکا۔ اور دومة المبندل کو اپنے بھائی محرکین بن عبدالملک سے سے رکویا

مناتِ گذشتہ میں سنہ بجری سے ترتیب وا را ن تمام نامها نے سبارک کا ذکر ہوجکاہے جونبی اکرم صلے اللہ علیہ کو سلاملین عالم سے ام مینا م سلام سلسله میں بھیے ہیں۔ اب ان بقیہ نامہائے مبارک کا ذکر کر دیا بھی ضروری ہر جو اگر حبہ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں نسکین اُن کی روا بھی کا زمانہ تحقق نہیں ہوسکا

#### بوحیان روبرداران ابلیک نام سیام اسکام سالم

بحيط صغيات مي يعلوم بوج كاب كه حارث عنا في كورز شام كوهبي بسلام كي دعوت دی گئی تنی ا دراس نے اس کوسخت ناگواری کے سا نھ محسوس کیا۔ اور ا مادرہ جنگ ہوگیا۔ اگر مع مرقل نے اس کو اس اراد مسے بازر کھا مگراسی وقت سے شام سے عیائی سردار وں میں مدینہ طیبہ برجرا ہائی کرنے کی کھیجرای کینے لگی۔ ا ور مرفل می اندرونی تیار یون مین مشغول نظر آنے لگا، مدینه میں به شهرت متی که رو می اورسنامی عیبانی گھوڑوں کی نعلیبندی کرا رہے ہیں۔ اورعنقریب یا جاہتی یں اور بہ شہرت سبت کھے حقیقت برمینی تھی سلحابہ میں اس واقعہ کی اس قلہ ر شهرت تقی که حب نبی اکرم صلے الدعلیہ سیسلم ایب معاملہ کی و حب سے از واج مطهرات سے کھے ناخوش ہوگئے اور ایلاء کامنہوروا تعدمین ایا توالی صحابی نے حب فارو ق عظم کے سامنے اچانک یہ کما" غضب ہوگیا" تو فوراً حضرت عمر رضی الشرعندنے پوچھا کیا رومی عیبا ٹی آگئے .حب یہ خبراس درجہ شہور ہوئی کہ کئی لاکھ کی معبیت سے روم کا با دستا ہ عنقریب حلمہ اور ہونے والاہے توآب نے یہ منامب سمجا کہ سبن قدمی کرے دسمن کے ملک کو میدان جنگ

بنا یا جائے۔ اس ارادہ سے سخت گرمی کے باوج دمجا ہدین فی سبیل اسکا پسٹکوہ اٹ کرسنا فقین کے اس بز ، لا مذفق ہ لا تنفل وافی الحی سخت گرمی میں ہر گرمت طاؤ "کا چواب ویتا ہوا" فاریجہ غما مند ت حوا" جہنم کی آگ ج ترک جہا و کالازمی نتیجہ ہے " اس سے زیا وہ گرم ہے " تبوک کے میدان میں جا بہنج و موسول کو حب لما او اس کی مثیقدمی کا یہ حال معلوم ہوا تو وہ سلما اول کی فدا کا راف زندگی اور مجا ہا اول کی فدا کا راف زندگی اور مجا ہا اول کی فدا کا راف زندگی اور مجا ہا اول کی فدا کا راف زندگی اور مجا ہا اول کی فدا کا راف زندگی اور مجا ہا اول کی فدا کا راف زندگی اور مجا ہا اول کر میلے ہی شخص ہو بھے ہے۔

ابل

علاقہ جاز کی انتہا اور علاقہ شام کی انبدار میں بحرظرم کے کنارہ یہ شہر "ہاو ہے۔ ابوالمنذر کا بیان ہے کہ یہ نام ایکہ بنت مدین بن ابراہیم علیہ الصلوة وہ اللہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ" ایکہ" فیطا طاور کہ معظمہ کے در میان بحرقلزم کے کنارہ واقع ہے اور شام کے شہر دں میں شار ہو تاہے اور ابوزید کہتاہے کہ یہ ایک جیوٹی سی بتی ہے اور اُن بہود کا مسکن رہ جبکا ہے جنبر خدائے قدوس نے سبت "کے روز عمیلی کا خکار حرام کردیا تھا اور ابنوں نے مدائے قدوس نے سبت "کے روز عمیلی کا خکار حرام کردیا تھا اور ابنوں نے اس کی نافر مانی کرے خلاکی لعنت سرلی تھی لینی بھم آلی کو نواقر وہ قاسکہ بھر وہ یہ اس کی نافر مانی کرے خلاکی لعنت سرلی تھی اور یہ حنہ بن رویہ اس کا حاکم تھا۔ اور اب اس کو عقبہ کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔ یہ وہی عقبہ سے جا حبل افکر بزی سے کا جوانگاہ بنا ہوا ہے۔ اور جس کے تحفظ کے لئے حکوست جاز بجار گی سے ساتھ وست و با مارری ہے۔ اور جس کے تحفظ کے لئے حکوست جاز بجار گی کے ساتھ وست و با مارری ہے۔ اور جس کے تحفظ کے لئے حکوست جی تقبہ اور معان دولو

حقیقت میں حجاز کی حکومت ہی کے زیمیے یاوت تھے۔ اور مقا مات مقد سے کا جزریں۔

بہرطال مجاہدین ہسلام حب مدینہ والی ہونے لگے تو نبی اکرم صلے المدعلیہ ولم
نے بوحاین رو بر سردا یا ملیر اور شہر سے عما مذکر ہسلام کی دعوت کے لئے نامرُ مبار
میجا جس کو حضرت اُبی بن کعب نے بخریر فرمایا۔ یہ نامرُ سبارک بہت مفصل ہے اور
منعا ہدین " سے متعلق احکام کی ایک بہترین وست او فرہے۔ نامرُ مبارک کی
عبارت یہ ہے۔

نامئه مبارك بنام بوحنا حاكم المدعقبه)

سلم انتعرف في احديل ليكم تم يسلام دوم بأنمار عي اس خداى عربا الله الذي الله الله الله الله هو فاني كرتا بون ج كيتا ب اوراس سے سواكوئي مبود لعراكت لا قاتلكوني اكتب ليكو بستهار القريقيم ك جنك كاراده أس فاسلم إواعط الحيزية وإطع الله وقت تك نني ركمنا مبتك كه تهارب ياس وسلم وس سلل سلل مرى خريرى حجت ندييغ جائ تهارسك واكم عمه واكسهم كيسوة حسنة يبترك ياسلان موجاؤ اورياج بدديا منظور کرو اورا مٹراورا مٹرے رسول اور اس غيركسوة الغيّ ١، واكس زمياً كسوة حسنة فمهما برضبت رسول کے قاصدوں کی فرمابٹر داری قبول کروا سلى فانى قلى منيك وقل ہما رے قاصدوں کا احترام کرد اوران کو غزار عُكُم الجندية فأن ارد نمر ن كراك كعلاده وكدر نفي بوتاب، باريا نذر دو بون با تول بر یه راضی مو س سے میں بی بأمن البروا لبجرفاطع الله وس سولهٔ ویمنع عنکرکل حق انبررامنی ہول۔ اور ان کوجزیہ کے احکام

بنا دیے گئے ہیں۔ اگر تم کوامن کی زندگی كبيند ہے اورختكى وترى ميں نتنهٔ و ضا داور تورد شرمنظور منیں ہے توا متر کے بیمبر کی اطاعت اختیار کرو۔ اس کے بعد عرب وجم مي كوئى تم كوم الكوم عفا كرمة و مكم يك كا-البتہ اللہ اورائس سے رسول کا حق کسی دنت ،

ا دراگر تم نےان باتر س کونہ مانا اور رد کرویا تو محکو متهارے بدایا وعطایا کی کو نی حاجت منیں اور تحبور فع فتذ کے ائے جنگ کرنی بڑے گی۔ اس کا نبمہ یہ ہوگا کہ بڑے قتل کئے جامیے ا ور حبو ٹے گرفتار۔ میں تم کو نئین دلاتا ہوں كەمىن خداكاسچاسىنىبە بېدى ـ

السريراس كى كتابول برا اس كے بينيبرول بر ا یان ریمتا بول ا دریه اعتقاد ر کهتا بول که میح بن مربم خداے رسول ادراس کا کلمس اس الے بہتری ہے کہ شورہ شرسے بھلے تم ان بانوں کو خوب سحبولو میں نے اپنے قاصدو كواس باره مي وب سحما ويا ب رحر طرميك

كان للعرب والعجم ألاحق لله وحق سرسوله وانك انس ددتهم ولمرتوضهم لاأخذ منك شبيئاً حقاقا تلكمرفاسبي الصغير وا قتل الكبي فاني مرسولاله بالحق أؤمن بالله وكتبه و رسله وبالمسيم بن مرسم مبى معان نيس موتا-انه كلمة الله واني أؤمن به انهم سول الله وأتت فنيلان ميسكم الشر منانى متداوصيت ىرسىلى بەھىمروأتت حرملة ثلثة اوسق شعين وان حرملة سَّفَّع لکھ و انی لوکا اسلم وذلك لمرارا سلك شبئأحن لزى الحيبش وا نكران اطعترسلي

منان لڪرھار

باس منن وسق (حو) ليكرآئ سفاد تهاى سفارش كرت من الرمذاك مكم كي تعيل اور متارس متعلق حرمله کی نیک گیا نی کا یاس نتوا تو محکواس خط و کمات کی ضرورت نه ہوتی ادر اس کی بجائے جنگ کا میدان گرم ہوتا اگرمیر تا صدول کی تم نے اطاع*ت کر*لی تواسی ونت سے نم کومیری ادر سراس شخص کی مجے ہے واب ہے ہرقعم کی بناہ اور مدو حاسیل ہے۔ خوب سمجد لوكد ميرس قا مد ترسيل بن حسنه - الكيب مر لمة ا در موميث بن زيدطائي . ج نبصل تهاري معّلن کر نیگے میں اسے کلی فور برمتفق ہوں اور تم اُس و تت الله اوراً س كے رسول كورمه مبناه مي مو- اگر تم سلان موجا وُ توتم سلام ادرا بل مقنا (مقام مقفا کے میویو) کواپنی جگر برقائم رہنے دو۔

معمد ومن مكون مینه وان سلی شهمبيل و أتي وحرملة وحريث بن زيد للطأئى فأفهم مهما تأصوك عليه فقلاونيتث وان لڪھرذمنة الله وذشة محمل رسول ا نله والسلام عليك مزن اطعتم وجهزواا هيل مفنت 1-6 ارضهر

تو تخنہ اس سے جواب میں خوور تبوک خدرستِ افدس میں حاضر ہوا۔ اور اس شرط پر جزید دیا تبول کر سے اسلام کی امال میں داخل ہوگیا کہ ہر بالغ سے فرمہ سال بجر میں ایک دینار اواکرنا ہوگا۔ اور جزید کی یہ تعداد تین سونیار سے کچھڑ یا دہ شار کی گئی۔ اور عور نیں اور بجے اس جرید کی ہے سعاف کے گئے۔

سرداری کلی وعوت ام سنانیجری بغین عمرفیبی

ابنِ سعدراوی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ داکہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی اللہ عنہ کو ایک جاعت کے سائٹ اس لئے دو متر الحبٰل و دو متر الحبٰل میں دور نہ فرایا کہ وہ قبیلۂ نبی کلب اور اس کے سردار کو اسلام کی دعوت دیں۔ سب نے حضرت عبدالرحمٰن کوید وصیت مبھی فرما نئی کہ مجعبر کثرت سے در و دور جشتے دہون تعالیم کو کا میاب کرے گا اوراگر تم کا میاب ہو جاؤ تو سردار کی مبئی سے اینے نکاح کا بیام دینا وہ ضرور قبول کرے گا۔

حضرت عبدالرحمٰن و و متہ الحبند ل بہنچ اور بی کلب اوران کے سر دار اصبغ بن عمر وکلبی کے سامنے اسلام بیش کیا۔ اصبغ اوراس کی قرم نصرا نی المذہب تنے بین مروز ان کے اور عفرات عبدالرحمٰن کے درمیان مذہب برمکا لمدر بابین روز کئی بین روز ان کے اور عفرات عبدالرحمٰن کے درمیان مذہب برمکا لمدر بابین روز کے بعد سردار قرم ایک سبت بڑی جاعت کے سابھ مترش ن باسلام ہوگیااد ایک جھوٹی ہی جا عت نے اب مذہب برقائم رہتے ہوئے جزید دیا قبول کرلیا۔ ایک جھوٹی سی جا درد دم کا حاکم خوائی دیا قبول کرلیا۔ اس سے بیلے صغیر برسلوم ہو چکا ہے کہ اکیدر کے ماحت کس حصد بی حاکم بھایا تعبیا کے کس بھی من محمد بی حاکم بھایا تعبیا کے کس بھی بی محمد بی حاکم بھایا تعبیا کے کس بھی بیا میں کے متعلق بی کہا جا سکتا ہے کہ دہ اکیدر کے ماحت کس حصد بی حاکم بھایا تعبیا کے کس بھی بیا تھا کی دعوت دی گئی بات

حضرت عبدالرمن نے اس فتح و کامرانی کے بعد سردارقِ بیلہ کی میں تا صرے نکاح کا بینام دیا حسرت عبدالرمن ابن بی اور بینام دیا حسرت عبدالرمن ابن بی اور مسلما ندن کی جا عت کے ساتھ بائیل ومرام مدنیہ طیبہ واپس سائے ادر ہارِ قدسی سی حاصر رہنے گئے۔

### د والكلاع و د وعمروثنغ كنام عام الام مناه جري

حب طرح دوم کے باد خاہوں کو قیقر، فارس کے باد خاہوں کو کر لے کتے ہیں اسی طرح میں برحکوست کرنے والے با دخاہوں کا لقب ٹیج تھا۔ کسی زمانہ میں صدیوں نک تبا بعد میں بر بڑی عظمت دخان کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ گر بعث بعث نبوی صلے اللہ علیہ واکو کم کے زمانہ سے ایک عرصہ پہلے سے یہ حکومت زوال بذیر ہوجگی محتی۔ تاہم اب بھی میں کے فتالف عصص برسردا وان تمیرور دارا اس تمیرور دارا تا بعد بر سرحکومت سے ۔ ابنی سردارہ ل میں سے ذوا لکاع بن ناکور بن بیب اور ذو حمرو د وسرداروں سے نام اسلام کی دعوت بھی بحضرت جریر من عبرا للہ بجلی رضی اللہ عند کواس کی مفارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جریر دربار میں بہنے اور بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ربانی ان کو سلام کا بنیام میں بہنے اور بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ربانی ان کو سلام کا بنیام میں بہنے اور بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ربانی ان کو سلام کا بنیام میں بہنے اور بنی ایر میں بنیام کو مصفا اور شرت باسلام ہوگئے اور ساتھ ہی مضرن باسلام ہوگئے اور ساتھ بی فروال کی بی بی صریبہ بنیت ابر ہم بھی مشرن باسلام ہوگئے اور ساتھ بی فروالہ کا بی بی مزیبہ بنیت ابر ہم بھی مشرن باسلام ہوگئے اور ساتھ بی فروالہ کا بی بی صریبہ بنیت ابر ہم بھی مشرن باسلام ہوگئے اور ساتھ بی فروالہ کا بی بی صریبہ بنیت ابر ہم بھی مشرن باسلام ہوگئے اور ساتھ بی فروالہ کی بی بی صریبہ بنیت ابر ہم بھی مشرن باسلام ہوگئے ورساتھ بی فروالہ کو بی بی صریبہ بنیت ابر ہم بھی مشرن باسلام ہوگئے۔

ك اس زمانه مي ذوا لكلاع كى كوست مين ك بعض اصلاع اورطائف يرتقى-

حضرت جریرا مجی سیس تنم سفے کہ ذوع و دنے ایک روز مردا برود عالم صلحالتہ علیہ والد سول کے اللہ علیہ والد سول کی دفات کی ان کو اطلاع وی حضرت جریر باخرن و طلال والس مدینہ منورہ تشریف سے کہتے ہیں کہ ذوالکلاع زمانہ فارد تی میں تاج و تخت کو مجود کر مدینہ کا گئے اور زاہدانہ زندگی لبر کرنے گئے۔

# مبياركذا أور دعوت الم

ادبابِ سرائلت بن که نبی اکرم صلے اللہ علیہ والدو کم کا سفیر بوذہ بن علی تریب باید
کودب دخور السلام کیلئے نامر سبارک لیکر گیا تھا۔ اہل یا مدا ورسیار کذاب " یا مہ
بن کبر بن جبیب کو بھی اسلام کا بنیا م سنایا تھا۔ اہل بیا مدنے طے کیا تھا کہ ایک
د فد دریا فت حالات کے لئے مد سنہ بھیجا جائے۔ ارکا نِ و فد میں مجاعہ بن خرارہ
ر جال بن عنفوہ کے در نیامہ بن کبیرسیلہ بھی تھے۔ ارکا نِ و فد میں مجاعہ بن طبیحا فر
ہوئے تومحید نبوی میں داخل ہو کر نبی اگرم صلے اللہ علیہ واکہ کوسلم کی تشراف ہو کہ
کے متنظر رہے کچہ و نفذ کے بعد حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ و کا ابت بن بی بی بن تا موری میں دونن ا فروز ہوئے اورو فد کے ساتھ گفتگو فرما کی ۔
مسیلہ کے کہ مراہ محبر میں دونن ا فروز ہوئے اورو فد کے ساتھ گفتگو فرما کی ۔
مسیلہ کے نگا کہ میں اس شرط برا بیان قبول کرسکتا ہوں کہ آپ و عدہ کریں کہ بعد

س ب سے ہا ہتر میں کلای کی ایک شاخ منی سسیر کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے س ب نے فرمایا کہ اگر قبولِ اسلام بھی اس قیم کی حرص امیر شرط پر مو تو ت ہے تو واضی رہے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ شاخ ہے اگر تواس کا مکر اہمی ما تھے تو نہ ہے گا۔ محکو خدا کی طرف سے دکھا دیا گیا ہے کہ تیری سنیت کیا ہے ؟ اور اس کی لبت بنراکیا خشر ہوگا؟ اس سے بعد اب مجلسے اسے کا کٹے اور فر مایا کہ بقیہ گفتگو تاہت بن قیس بن شماس کر بنگے ۔

مسیلہ کوجاب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھاکہ محکوخاکی طرف سے دکھایا گیاہے '' اس سے اس خواب کی طرف ا نیارہ تھا جوکنب ا حا دیث میں مذکورہے کہ ایک مرتبہ میں نے دکھاکہ مبرے لم تقربر و وسونے کے کنگن رکھے ہیں. محکو ٹیکھرکر ناگوا رگذرا۔ حذاکی طرف سے وحی آئی کہ ان کو بھی نک سے اُراد و۔ میں نے فرراً ان کو بھیونک سے ارادیا۔

صبح کومی نے اس خواب کی تعبیریہ لی کر پیران میں دوکڈاب سنوت کا حبوالا دعو لے کرینگے اورانجام کار ذلیل ہوںگے۔

اس گفتگو کے بعد اہل میا مہ کا وندیا مہ دائیں آگیا۔ اور چو نکہ ہو ذہ بن علی مرحیکا تھا اور سیلہ کی سرداری تسلیم کرلی گئی تھی۔ اس کے مسیلہ نے آتے ہی نبوت کا دعوے کرویا اور رجال بن عنوہ نے جوکہ و فدکا رکن تھا اہل میامہ کے سانے شہاوت دی کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے مسیلہ کورساست ونبوت میں ابنا شرکی کرنیا ہے بیسٹکر نبو صنیفہ اور و مگر قبائلِ میامہ نے سیلہ کی بیروی کا اقرار کیا اوراس کو نبی مانے گئے۔

نبی اکرم صلے اللہ علیہ کوسلم نے حصارت عمر د بن اللہ ضمری کوا مک مرتبہ بھر میا مہ سجا کہ اہل میا مدادرسسلیہ کو ہسسلام کی دعوت د میں حضارت عمر وضمری میامہ پنجے اور مسیله کو دعوت سلام دی سیله نے سرداری کے گمند میں کچر بروا ہ نہ کی اور عمرو بن جار و وضفی کو حکم دیا کہ بنی اکرم صلحا للہ علیہ کو سلم کو حواب تھے۔ عمرو نے آب کی حد ست میں ایک خط لکھا جس کی عبارت یہ ہے۔

من مسيلمندرسول الله الله عمدرسول مسيدرسول الشرى ط ف محدرسول الدكنام الما معدد فا ن ننا نصف كالرض و بدحمد نصف ملك مها را مونا جائه اور نعف لقران نا من نا و برتي السلام الله المنافية برتا و برتي من المنافية برتا و برتي من المنافية برتا و برتي من والم

نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کم سے باس حب یہ خطاب ہی تو آپ غضبناک ہوگئے اور فرما یا کراس کا ذرب نے خدا بر ہمیان طرازی کی اور تو اس کولے کر آیا۔ جی تو یہ جاہتا ہو کہ خرا بر ہمیان طرازی کی اور تو اس کولے کر آیا۔ جی تو یہ جاہتا ہوں کے با دھود کھی و تا ہوں۔ اور کھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم فرایا کہ اس کا حواب لکہ یں نا منہ سبارک کا مضمون یہ ہے۔

لسعرالله الرحمٰن الرحيم- من عجل سم الله الرحمٰ الرحم يه خطب الدى بى محداله النبى الى مسبطة الكذاب - المأبعة عييهم ، كرخ ن عرسيلا كذاب عن م بدحه بلغى كذا بك الكذاب وكلا فتراعلى وصلوة ريزاخط بنجاج الد برحجوث وافر الساله وان الا برحن يلك بوير ننوا فرقاء زين الله كى مكيت بحركوجا ب من الله وان الا برحن يلك بوير ننوا أرتاء زين الله كى مكيت بحركوجا ب من الله عمن عبا دى و العاقبة آب بدون بن ب وارت با و - اورانجا كالم للمنقين والسلام على من خاص در فرف والول كرف ب سلام به الله تعين والسلام على من خاص در فرات كرب بسلام به الله المعلى المناعم كودياكم المنه المنه الله على الله على من أمير و بهايت كي بروى كرب سلام بين اكرم صلى الله عليه وسلام في المرك مبيب بن ذيد بن ماصم كودياكم في الكرم صلى الله عليه و الكرب مبيب بن ذيد بن ماصم كودياكم

دهاس کویمامیسیلی بیاس نیجائیں اور صفرت عبداللہ بن ومب اللی اور صفرت میں سائب بن عوام کو ہمراہ کر دیا۔ یہ و فد حب سیلہ کے پاس ہنجا تو مسیلہ نے عقد میں سائب بن عوام کو ہمراہ کر دیا۔ یہ و فد حب سیلہ کے پاس ہنجا تو مسیلہ نے میں سائر صفیہ سیس سیلہ کے باتھ بر قلم کر ڈوائے۔ باتی ارکان و فد خدمت اقدس میں دائیں آ گئا ورسا را ما جرا کہ سے نایا ہے ہو ہو در بنج ہوا اور حکم خدائے نت ظرر ب کو سجد در بنج ہوا اور حکم خدائے نت ظرر ب کو تحد میں میں میں میں میں گئی حضرت ہمرہ و منی اللہ عند کے با نفول ذائت صدیقی میں دھنی قاتل حضرت ہمرہ و مضی اللہ عند کے بانفول ذائت کے سائٹ مارا گیا اور اہل میا مہ نے مما دوغبت سلام قبول کیا۔

ک عا مهن مراره یای نی اکرم صلے المدملیدو آلد وسلم برایان لانچکه اورطلقه مگوشان بهام میں داخل مو چکے تھے المنوں نے خورست افذس میں عرض کیا تھا کہ محکر کچی مربع مربعت فرمائے جائیں ۔ آپ نے مخوشی مجاعہ کر جیند قطعات زمین مرحست فرما و بے اور اس سے سے ایک سندھی تحریر فرما وی حس سے الفاظ یہ میں۔

سم الرحن الرحم یکتاب برحبکو محدرسول است مجاعه بن مراره المی کے کے لکھاہے میں نجا عمر کو حدر سول است مجامع کو حسب ذیل قطعات دمر بعب جانت ویئے . مغورہ عزاب حبل اس کے بعد جو شخص اس میں مائل مرد کا اس کا میں ذمہ دار مول ۔

لسمراتله الهمن الهيم هذا كناب كتبه عمد رسول الله لمجآ بن مرارة الاسلى انى انطقك العورة والغرابة والحبل فهن حاجك فاتى-

ما مد نے صرف اپنی نطعات برلب بنیں کیا ۔ ملکرخلا نت صدیقی میں حاضر ہو کر عبی سی می درخوست مین کی ا درصدیق اکبرنے عطیات رسالت میں حضرمہ کا دراضا فہ کر دیا اس سے تعبر خلافت فیا رتی میں میں کیا روخلافت عثمانی میں بھی اسی طرح ایک تطعه کا اصافہ کرایا۔ (فتوح البلدان) شابان جمیح کے نام عام اسلام

یمن کے حنوبی حقد پر جو حکومت قائم کھی وہ میسر کے نام سے موسوم تھی ہمیر " محرة سے ماخو ذمعلوم ہوتاہے جس سے منے سُرخ رنگ سے ہیں ۔عرب قوام منتر کو . سودان مین سیاه کتے میں معلوم ہوتا ہے کر صبتیوں نے اس عربی قوم کو ممیرلین گوری رنگ کی قوم کمنا شروع کر دیا ہو گا جمیر تقریبا دیرہ صدی قبل مسے سے مغربی مین میں آئے اور مجراط ان وجوانب تام عرب برقابق ہوگئے جمير کی سلطنت صديول تكعظيم الشان سلطنت ربى كم عبدس متملعت معول بي تقیم جد کراسسلام سے بچو بیلے معمولی ریاستوں کی شکل میں باقی رہ گئی۔ اپنی باوشا ہو کی اولا دمیں حارث ۱ ورنشریخ کیبران عبدِ کلال ۱ ورمهدان و معافر و مغان مرم روسار مِنْ رضي بني كريم صلحالله وسلم في ان شهرا وول مح باس معيم سلام كا بیغیا مهیجا اور حضرت عیاش بن ابی ربیه مخز و می رضی السرعنه کو اس سفارت کا شرف عطا فرایا۔ نا مر سبارک کی عبارت یہ ہے۔ نامئه مبارک

تم براس وقت مک سلاستی موحب یک باً لله وس سوله تم خدا ادراس كرسول برايان ركمو

سلفرا نتممأ أمنتم

بنیک اللہ وہ وات ہے جبکتا ہے اور جب کا کوئی شرکی منیں اس نے موسے علیا السام کو اپ نشانیاں دیر کھیجا اور علے علیہ السلام کو اپ کلہ سے بیدا کیا۔ گر بہود کتے میں کہ غریر خواک بیلے میں اور نصار لے کتے میں کہ علیہ الم بین میں سے ایک میں اور خوا کے بیلے میں۔ زا دسیا ذیا للہ)

ران الله وحل كالمشرك له بعث مى سى باياته وخلق عيل بكلما ته قالت اليهى دعزيران الله وقالت النصارك الله تالث تلنه عسلى بن الله -

نبی کریم صلے اللہ علیہ و لم نی نائہ مبادک حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کی رہے صلے اللہ علیہ و لم یہ نائہ مبادک حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کی اس حصہ میں بُہنے جا و جہ بہاری نرا مقصود ہے اور مات ہوجائے تو کسی گلہ قیام کر دینا اور ان کے باس شب میں نہ جا نا۔ صبح ہوجائے تو اٹھی وضو کرنا اور و ورکعت خاز پڑھ کر درگا ہو التی مرکامیا بی کے لئے دعار کرنا۔ اور جب میا خط ان سردار و ل کے باس سے جا و توا نے داہئے اللہ علی اللہ عنہ کو قبول کرنے ۔ اگر کا فقت و شنید کی فو بت آئے تو بہلے سورہ کم کمن الذین کفروا تلا وت کرنا اور مجمع کو من کے بعدوہ کی گلہ میں ویک اور خو کر ان سے مہلام ہونا۔ اس کے بعدوہ کی کا ور خو کی ان سے مہلام ہونا۔ اس کے بعدوہ کی کو رمین کر کینے کے دلیل میں کا میاب ہوسکیں گیا ور خوق کے مقابلہ میں کو ٹی مخر رمین کر کینے کے دور ان اول المسلمین پڑھ کر ان جو می مقابلہ میں کو ٹی مخر رمین کر کینے کے دور ان اول اس کے اور خوق کے مقابلہ میں کو ٹی مخر رمین کر کینے کو دور ان اور اپنے دیا رہی تو ہوئے کہنا کہ ترجان سے دہ اگر اپنی زبان میں الی تقریر کر ہی جو تم نہ مجرسکو تو اُ نے کہنا کہ ترجان سے ترجیر کر اور اور یہ دھار بڑھا۔

قلحسبى الله إمنت بما انزل مهمن كتاب وأمرت كاعدل سينكر

الله مربنا ومربكه إنا اعالنا و لكمراعا لكمريا حجة بين ناوسينكم الله يجمع بينا واليد المصير

سی اگروه سلام قبول کرلیں تو ان سے کہنا کہ وہ کوٹا یاں کہا ں ہیں جن کو دکھ کرتم سحرہ میں گر جاتے ہوئے کہا جا تاہے کہ یہ تین کوٹا یاں نالگا نشکلِ صلیب ؟ تصیب ایک جباؤ کی تفی حبیب بیدوزر و روغن جڑا ہا ہوا تھا۔ و و سری آ نبوس کی گوٹا می تفی۔ اور تبہری ایک گرہ وار لکوٹا می تفی۔ حب کو عربی میں خیزران کہتے ہیں گروہ کوٹریاں تم کو ملجا میں تب تم بر سربا ذا را کوجلا دینا۔

حفرت عباس کھے ہیں کہ میں حب منزل مقصود پر سنجا توا کیہ عالیتان محل میں بیا یا گیا۔ تین ڈیو وصیال ملے کرکے سرا پر دہ کک بنجا اور پر دہ م کھا کر داخل ہو توان میں مجمع عقا۔ میں نے آگر ہو کر کہا کہ میں بنی آ نوالز اس محد رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور یہ کہ کرنا مئہ مبارک ان سے سپر دکر دیا۔ اور بی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے جس قیم کی ہوا یات دی تقین اس سے مطابق عل کرتا رہا۔ سردارا ن ممیر نے نامئہ مبارک سناا ور نجرشی ہلام قبول کیا۔ میں نے کرتا رہا۔ سردارا ن ممیر نے نامئہ مبارک سناا ور نجرشی ہلام قبول کیا۔ میں ورکا میا ہی صلے اللہ علیہ والی کر عباد یا اور غرش میں تام فتا میان کردیا۔

بعض روا بات میں ہے کہ ٹا بان تمیر نے حب ہسلام قبول کردیا توا بنے قبول ہوال میں ہے کہ ٹا بان تمیر نے حب ہسلام کی اطلاع سے کے در بار قدسی میں ایک ابنا و فدیمی بھیجا۔ ہرطال بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے آئے قبول ہسلام پر بہت مشرت کا انجار فر ما بادہ

د فذکواحرام واکرام کے سائد ادا'ا درائی وقت سٹالان مِمرُکے نے جندنما کے سے متعلق ایک اور امر مبارک تحریر فرمایا، اور و فدکوعرت کے ساتھ روا ذکیا۔
ساتھ روا ذکیا۔

ن آمد مبارک کی عبارت المقایت بن سعد می مفقیل منقول ہے -

یہ دہی الک بنِ مرارہ بیں حبوں نے اہلِ مین کے ساسے اسسلام بیش کیا اور حب المنوں نے بخشی اسلام قبول کر بیا تواس سارک اطلاع کے سائے مین دانوں کی طرف سے در بارِ قدسی میں سفیر نکر گئے اور نبی کریم مسلے احد میں مارس بنارت برمسرت کا اظار ذمایا۔

ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ مِیُرُکے تعبیاتی بنی عمرہ کوھی آ بنے مسلام کی دعوت کے لئے نائر سارک بخریر در مایا تھا۔ اور حضرت خالد بن مغید بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کو بخریر کیا تھا۔

سرداران حضروت کے نا م بیغام الم

حضر موت مجرِ ہند سے ساحل باعرب کے انتہا نی حنوبی مت میں

بحرِعرب کے ساحل برواقع ہے ہورفین نے اس کی صدود اس طرح بان کی ہیں -

> شْآل میں۔ بحر ہند۔ خنوب میں۔ احقان

مغرب میں۔ صنعاروا قع ہے۔

مین کے صوبوں میں سے ایک منہور صوب ہے۔ کتے بی کہ قطان کے میٹوں میں سے ایک منہور صوب ہے۔ کتے بی کہ قطان کے میٹوں میں سے ایک کا نام صفر ہاؤے سے تھا۔ اسی سے نام براس مجلّہ کا نام صفر ہو کہا گیا۔ عاد ویٹو دکا اصل موطن بی مقام بنا یا جاتا ہے تزائ قدیم میں بیا سے باسٹ ندوں نے ابنی مستقل مکو مت قائم کر لی متی۔ اور ان کی شہرت تبا بع بین کی شہرت سے کسی طرح کم ند ہتی۔

ہماں کا آخری ہا دست او جھر تھا۔ ستا ہی سطوت و شوکت اس کے رہنے ہی ۔ بین ختم ہو گئی اور اس کے بعداس کے بیٹے وائل بن حجر کی جنیت ایک سردار کی رہ گئی ہتی جب کوع بی میں قبل کتے ہیں۔ اور حصر مومت کی یہ کومیا سطر ختالف مر دار دس کے در سیا ن ختم ہو گئی ہتی۔ اس ساتے آب نے کومیا سلے میں اُن تمام سر داران حضر موت سے نام اسلام کی دعوت سے نام اسلام کی دعوت سے نام اسلام کی دعوت سے نام دیل میں درج ہیں۔

فهد البَّی اَبَیِری تَبَدِکلال رَبَعِه حَبِّر نجیری کے قبول سکام کے سلمیں کی شاع نے ذرعہ کی تولیف کرتے ہوئے جند انغار مکھے تھے جن کا ایک شعریہ ہے۔ نشعی اکا ان خبرالیا س بعل عجمہ پ لزے عتر ان کان البحدیری اسلما آگاہ رہوکہ اگر نجیری سلمان ہوگیا توجم میدانہ علیہ رسلم کے بعد مب سے مبترانان زرعہ

#### وائل بن مُحِرُ

ابی ذکر ہوجگاہے کرمنا۔ بجری میں نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کم نمین کے سرداروں کے نام ہسلام کی دعوت کے لئے بنیا ان بھیج جن میں تبا بعدین کیون سال ہیں جہر اورا قبال حفر موت وونوں شال تھے اور نام من تبا بعدین کیون کے تام صوبوں حفر موت و ونوں شال تھے اور نام من یہ ملک مین کے تام صوبوں حفر موت - احقاف من منوا نجران و وعوت اسلام بنجا نے کے کے حفرت نجران و وعوت اسلام بنجا نے کے کے حفرت علی بن ابی طالب حضرت معا ذبن جبل اور حفرت ابو موسی استعری کومقر فر مایا متا اور والے اندر اندر تمام میں فر مایا متا اور والے وفضل وکرم سے ایک سال سے اندر اندر تمام میں کی سال میں حفر میں ہوگئی۔

اسی لله می آب نے حضر موت سے آخری نا عدار تُحرِک بیٹے وائل کے نام بھی اسلام کی وعرت کے سے بنیام بھیا اور مردِ الل تبولِ

اسلام کے سلے مدینہ طینبدروا نہ ہوئے او معربی اکرم صلے اللہ علیہ دسلم فی سلم میں اللہ علیہ دسلم فی معاب رطبی اللہ علیہ در و دراز لبتی معزموں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرسار است اپنی قوم کے سروار وائل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرسار آتے ہیں۔ ار وہ معزمون کے شاہرا دے ہیں۔

قب جندروز سے بعد وائل در با رِ قدسی میں ما صر موئے تو آ بنے اُن کو مرحا کہا اور ابنی برا بر مگر دی اور اُن کی منطبت بڑا ہے سے نے ان کے نیجے ابنی جا در مبارک بجا دی اور میرا اُن کو دعار برکت دی کم انتہ تقالے وائل اور اس کی اولادیں برکت وے۔

حب وائل مبدر وز تیام کرنے کے بعد وطن روا نہ ہونے گئے تو طرمت افدس میں عرص کیا اور اجازت جائی ۔ اب نے اُن کو بخوشی اجازت ورست والم کی اور سر داراین حصر موت بران کی سرواری کو کال رکھا۔

حفرت واکل نے اس شرف سے مشرف ہورء مُن کیا کہ یا رسول اللہ آب میری قوم کے لئے کچے نصائع تحریر فراد یکے کومیں جاکر اُن کوسٹا وُں۔ اب حضرت معا ذرضی اللہ عنہ کو حکم فر مایا کوسر دار ان حضر موت کے نام ہا میکمیں ۔ حضر موت کی اور مخلوط زبان جو کہ حجا زسے جا متی اس سے نام ہیں اس کی رمایت رکھی گئی اور مخلوط زبان میں اس کو تحریر کمی گئی اور مخلوط دیا ت

من على دسول الله الى كلا قبال العباهلة وكلارواع المشابيب في التبعة كامقى الالباط وكلاخناك وانطوال السبعة وفي السيوب للخسومين زنام بكرفا صفعوة مأته و المترفقوة عاما ومن زنام تبيب فضرجة بأكاضا ميم وكا توفي الدين-

ابنِ سعد في اس نا مرُمبارك كامضمون عربي زبان بين ان الفاظ كے سائف تقل كيام مَنْ مُعِتَدِي رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ يد خط ب الله كرسول محد رصلي المدعلية ولم أفيًا لِ الْعَبَاهِ لَةِ لِيُسْفِيمُون ی جانب سے سردا رانِ عبارلہ کے نام م ان کو الصَّلَوْةَ وَيُقُ نُولَ لِتَرَكُلُ لَهُ عا ہے کہ نماز بڑیں اور نہ کو ۃ ا داکریں اور وَالصَّلَاقَةُ عَكَى التَّبِيُعَـةِ مرصاحب نصاب کے ذمہ ان جانوروں کی السَّامُّةِ لِصَاحِهَاالنَّهِمَةِ ذکوہ واجب ا در صروری ہے چوسال کے كإخلاطى اکتر حصہ میں چرا گا ہو ں میں حیر نے رہے ہیں ४ ९८१५ छ ز کوٰۃ کے معاملہ میں نہ خلاط درست نہ وراقط نه شغار جائز پذشتاق كاشِغارَ

می فالط میانوروں کی زکوہ کے سلسلمیں فعتی اصطلاح ہے وہ یہ کہ دوخض ا بنے الگ الگ نصاب کوز کوہ سے بینے سے لئے کیا نہ کریں مثلاً چا نیس کم یوں سے ایک سومیں کم یوں نہ دون ایک مور ایک ایک مری زکوہ میں وینی آئی ہے۔ اب دو تخصوں سے پاس جدا جدا جا لیں چا لیس کم پال ہیں توان سے ذمہ دو کم یاں واحب ہو میں مگر وہ دو نوں عا ل سے آنے پر دو نوں گلوں کو میکا کرے مرت ایک مکری دیکر جان چھڑا لیتے ہیں یہ ناجا کر ہے اور خدا کے احکام کیا انت ذریب کاری اسی طرح کیجا نصاب کو الگ الگ نہ کریں ہو میں خدا جا اور خدا کے احکام کیا انت ذریب کاری جی اسی طرح کیجا نصاب کو الگ الگ نہ کریں ہو میں خلط بیا نی کرنا کہ فلاں صاحب نصاب ہوا ورائن ہیں وہ مور نے کے اب جا نوروں کو دو سرے تخص کے میں وہ منو ہا کہ میں طلا دون کی دو در ہے تخص کے جارہ میں ایک کم ری دینے ہو فو من سے وہ وہ سرے کے جانوروں میں ملاوینا پر شائل اپنے پا پخ اونٹ میں ایک کم ری دینے ہو ون سے وہ وہ سرے کے جانوں میں طاب کو الگ اس کے کہ بیں اور تیں اونٹوں کی ذکوہ ایک ہی ہے ہا

اور نه حلب وحنب - اوران کے دمریکی ضروری ہے کہ اسلامی سٹکر کی رسدے مددکریں ہروس آومیوں کے گروہ پرایک ا ونٹ کے بار کی مقدار فلہ صروری ہے جوننخص این حثیت کوجییائے گا و واطع ال باکرسود خوار کی طرح ہوجائے گا۔

وُلاحِلَتِ وُلاجِنَتِ وكاشناق وعليهم الْعَقَ ثَ لِيسَرَ ايَ المُسْلِينَ وَعَلَىٰ كُلِّ عَشَرُةٍ مَأْنَعُولُ الْعِمَابِ مَنَاخِبِهِ فَقُلُ أَرْبِيٰ -

اس کے بعد حضرت وائل نے عرص کیا یارسول الله میری بہت سی الماک میرے غریزوں نے غاصبانہ قبصنہ میں کر رکھی ہیں - اورسرداران حضر موس وساران ر مکیراس سے شاہدیں۔

سب نے فرمایا کمیں تم کواس سے بھی نہادہ دونگا۔ اور یہ فراکر حضرت اميرمعاويه رضي التنع عنه كو حكم فرمايا كه وه ايك دوسرا والانا مه تحرير كري - اس نامئد مبارک کی عبارت یہ ہے۔

یخطی اسد کے نبی محد رصلی السطبید کم

هٰ لَا ٱكْتَابُ مِنْ هُحَكِّرِ النَّبِيِّرِ لُوائِلِ اِبْنِ مُجْرِ قَيْلَ حَفَسَرَ مَنُ ت كَي جانب سے وائل بن مجر صفر موت كي ا

كَ عَلَبْ مَا لَ رَحْمِيللار) كا معامِ عصيل ذكوة عديندميل دوريراو وال كرامحاب زكواة مود ہاں مک و نے بر مبور کرنا ، اسک حَبُبْ اصحاب زکوہ کا اپنے بوٹیوں کو عامل کے وہ جندسيل دور العجانا وورعا مل كو وصول زكوة مين بريشاني بيداكرنام، ملك تبياد كنده ك سربرآ درده "شعث" مي اشخاص في حضرت وائل محسا عقد منا قنه كرركها نفار

نام چونکه تم سلمان هو گئے ہولہذامین تهار تام معتبوطات بعنی زمنییں اور قلع تمہاری ہی کئے ہولہذامین تهاری ہی کلیت میں جیوڑ تا ہوں تم ان سر کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ بیدا وار کا دسواں حصتہ (عشر) دینا ہوگا اور دومنع مناسکا فیصلہ کیا کریں گئے اور ہم اس کا انتظام کردیں گئے کہ تمبیر تا قیام دین کسی قدم کا کوئی ظلم نہ ہوگا اور نبی اور سلمان اس معاطمین تهارے ددگاریں۔

وَذِلِكَ إِنَّكَ اَسُكُنْ وَ جُعَلْتُ لَكَ مَا فِي يَكُ يُكِينَا الْهُ دُصِينِ وَالْحُصُونِ وَالنَّهُ الْهُ دُصِينِ وَالْحُصُونِ وَالنَّهُ اللَّهُ حَدُنُ مِنْكَ مِن كُلِّ حَشْرَةٍ وَاحِلَة يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَلَا كَنَ كُانُظُلُمُ وَجَعَلْتُ لَكَ اَنْ كُلُّ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَبِهُمَا مِنَ اللَّهِ مِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ النَّيِّ فِي وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ اَنْصَاد

نا مه مبارک برمهرنگاکر آپ نے حضرت وائل کے سپر دکردیا اور حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کو مدد کے لئے ہمراہ کر دیا۔ حضرت دائل افٹنی برسوار سے اور خفر معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ بریادہ پاچل رہے تھے۔ چلتے چلتے شدتِ حرا رت سے حب ذیا دہ تکلیف ہونے گئی توحضرت وائل سے کہا کہ آپ مجھکو اپنے بیجیے بٹھلے کی خوصرت وائل نے جواب دیا کہ تم شا ہوں کے برابر بیٹھنے کے لائق منہیں ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ اجہا اپنی جو تیاں ہی مرصت فرا دیجے کہ دین کی خدین حرارت سے تو محفوظ ہوجاؤں۔ حضرت وائل نے جواب دیا کہ اونیٹی کے شریت حرارت سے تو محفوظ ہوجاؤں۔ حضرت وائل نے جواب دیا کہ اونیٹی کے سایدیں چلتے رہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عِنہ یہ فراکر خاموش ہوگئے کہ اونٹنی کا سایہ اس حرارت سے منے کا فی نہیں ہے۔

مُنِ أَنْفَا قُ كُه تَبُول إلى الم كے كيم زمان بعد سي صرت وائل مضرموت جيوركر کو فه میں آبا د ہو گئے اور حضرت معا و به رضی التدعنہ کے زمائۂ حکومت بک بزندہ رخ ا کب مرتبه یه حضرت معاویه رضی الله عند کے در بار میں پہنچے تو وہ سبت اکرام و اخراکا مستحسا تقمیش آئے اور حضرت وائل کوائنی بارتخت پر سیمایا۔ دوران گفتگومیل س وا قعه کا بھی تذکرہ آگیا جوان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان حضر ت کی راہیں بیش میا تفاحضرت وائل اس واقعہ کویا دکرے بہت انسوس کرنے لگے کواس روز كيوك مين ف ان كوا پنے برا برا و نط پر نه بطاليا تقاء

بسرحال حضرت والل ف شابى برلات ماركرسر ورعالم صلى الله عليه وسلم كى غلامی کواینا طغرائے امتیا زبنایا اور اس طرح حلیل تقدر صحابہ کی فہرست میں شار ہوئے۔ ( رضی السَّعنیم احمین )

به کثیرا لا حادث بیں اور حدمیت مین بالجبر سے میں را وی میں۔

# سرداراز دك نام بيام سلام

ا بوظيمًا ن أرَّدى

فبيلاً عامد كى اكب شاخ بنى الدوكهلاتى ب، سرورعا لم صلى الشرعليه وسلم ف سردار توم ابوظبیان کے نام بھی نائے مبارک بھیجاجس میں اس کو اور اس کی توم کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ابوطیبان برضار ورغبت مشرف باسلام ہوگئے

م أمداناً به طبرينم ١١

اورسی نہیں ملکبة قبیله کے جالیں ارکان کوبھی اس سعادتِ کبرے کا نمریک بنالیا ان ہیں سے جبند کے نام بیس - مختف عبداللہ - زہمیر، عبد تش عجن بن مرقع جندب بن زہیر - جندب بن کعب عگم -

م حفزت ا بوظبیان مدینه حاضرخدمت مهدے اور شرفِ معبت حاصیل کرے سعا دیت مسرمدی حاصل کی - کرے سعا دیت مسرمدی حاصل کی -

أسيخت بن عباللر مراريجركام بنام الما

یه مفام جاز کے فریب بجراحمر کے ساحل پر دافع ہے۔ قوم نمو دکامسکن ہ چکا

ہے۔ قراُین عزیز میں اس کے نام سے تقل سورۃ نازل ہو ئی ہے جس میں اس قوم
کی تمرید اور سرکر شی اور نتیجہ میں اس کی برباوی کا تذکرہ ہے بعض کا خیال ہے کہ جس
د مانہ کا حال قرآنِ عزیز بیان کرتا ہے وہ قوم ہٹود کے علا وہ تھی۔ ہر حال قوم ٹمود کے
ملکت وا دی القری کا یہ دار الحکومت رہ چکا ہے۔ قراُن عزیز نے اس کا حال
ان آیات میں ذکر کیا ہے۔

اصحاب مجرنے بغیروں کو حفیلا یا اور مم فے جو نشانیاں ان کو دی ہیں ان سے رو گروانی کی میں ہار کا سے کرمکان بنایا کرنے تصحب میں اس سے ساقہ رہنے تھے کہ کیا یک

وَكَفَّلُ كُنَّ بَ مَعْمَا مُلْكِلِمُ لِمُنْسِلِيْنَ وَلَقَلَ النَّيْنَ الْمُمْوَا بَا تَنَا فَكَانُو الْفَهَا مُعْمِ ضِيْنَ م وَكَانُنُ الْنِخْزُونَ مِنَ الْجِبَالِ لُبُوتًا الْمِنِيْنَ ه فَاخْلَتْهُمُ

مله طبقات ابن سعد، عند مجم البلدان وائرة المعارث فريد دحدى، عند المضالقرأن ال

الصَّيْعَةُ مُحْبِعِينَ ه فَمَا أَغْنَ عَالسِل مُنِي رَخ كَ عَنابُ إِيابِم عَنْهُمْ مَا كَانْ الْكُسِلْقِ تَ - أن كارنامون في أن كوكو في فإنو ينجا

نی اکرم صلے الله علیه و الم کے زمان میں جِخر کاسر دار اینحت بھا ہے نے أس كوبهي مسلام كابيغام مبيا اور ده مخوشي حلقه مگوش اسلام موكيا-

حب اسنحت مشرف باسلام ہوگئے توائنوں نے اقرع بن مالبر منی الدغرکو در بارینوی میں سفیر بناکر عبیا کہ دوا اس کے اور اُس کی قوم کے حق میں آپ سے اپنے حقوقِ ملكيت وحكومت كى بقارك ك سندحاصل كرس خصرت اقرع خدمت ا قدس مين ما ضر مروب اورعرض حال كيام ب في أن كا احترام كيا اور حيدروز مغرزمها ن بناكرركها - اورزصت كے وقت استخت كے نام يہ نام ارك لكھوا در ما۔

اقرع تها راخط لے كرا كا ور ممارى قوم كى سفارش كرتے بس ميں نے أن كى سفارش منظور کی اور تہاری قوم کے متعلق اقرع كى بات مان لى لىندا ئم كوبشارت موكرجو تم نے سوال کیاہے اور جو کچھ طلب کیا ہے ہماری مرمنی کے مطابق مجھے منظور ہے گرمیں نے مناسب مجاکہ اس کی تنری کرد<sup>ی</sup> لبِ أَكُرَتُمْ أَجَا وُ أور ملا قات كر لو توميمًا را

قَدْجَاءَ فِي أَنْ أَنْ أَنْ كُو بِكِنَا بِكَ وَ شَفَاعَتِكَ بِقَوْمِكَ وَ إِنِّكَ قَنُ شَقَّعَكَ وَصَلَّا فَلَتُ مَ سُوُلَكَ الْمَا ثُمَّ عَ فِي قَيْ مِكَ فَالْبَيْنِ فِيُمَا سَأَلْتَنِي وَطَلَبْتَنِي بِالَّذِي غُوِبُ وَالْكِيِّيُ نَظَرُتُ أَنْ أُعِلَّمَهُ وَتِلْقَانِي فَإِنْ يَعِينِنَا

اغزاز کردنگا اور ایک تفعیل ایکومی اعزاز کردنگا اور اگرنی کی تب بی میرے ول می متاری عزت ہے۔ متاری عزت ہے۔

اَ مَنَا بَعْنَ وَ فَا لِيْ لَا اَ سُنَهُ إِي كُا حُلُ الْ المِعْرِ وَسَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسیخت کے اس نامہ سے ہمراہ ایک نامئر مبارک آب نے اس کی قوم کیلئے مدا تحریر فرمایا حبکا مختصر مضمون یہ ہے۔

منی حار تفریخ میلام منابع برای میلام

سمعان بن عروبن قریظ نظیار بنی حارثه میں ایک متاز عثیب رکھتے تھے اور قبیلہ کی قیا دت وسیادت اپنی کے بپردیھی۔ ابنِ سعد کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ والد کے لم نے ان کے نام بھی دعوتِ اسلام کے سلسلہ من کر مرا کہ مبالہ سخریر فرطا اور اسی نامہ میں قبیلہ بنی عریفہ کے سردار عبداللہ بنی عوسیہ کو بھی کہ سلام کا بینام دیا تھا۔ دو نوں سردار دس کے پاس حب نامہ سبارک بنیا تو اُنفوں نے یہ ندت کی کہ اس کو ڈول میں ڈالکر دھو ڈالا۔ لیکن طاکی قدرت دیکھے کے سمعان کے قلب میں کہ اس کے اور وہ ا بنے اس سفیہا نہ فعل پراظا رِندامت کرتے میں کہ اور وہ ا بنے اس سفیہا نہ فعل پراظا رِندامت کرتے کہ بین اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عاصر ہوئے اور اپنی گئی کے اور اپنی گئی میں ان افاظ کے ساتھ معذرت خواہ ہوئے۔ سے بران الفاظ کے ساتھ معذرت خواہ ہوئے۔ سے بران الفاظ کے ساتھ معذرت خواہ ہوئے۔ سے بین درجہ دیں و درجہ دیں و درجہ دیں و درجہ دیں ورجہ دیں و درجہ دیں ورجہ دیں و درجہ دینے و درجہ دیں و درجہ دیا کہ دیا کہ دینے و درجہ دیں و درجہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ درجہ دیں و درجہ دیں و درجہ دیا کہ دیں و درجہ دیں و دو درجہ دیں و درجہ دیں و دیا کہ دیں و درجہ دیں و درجہ دیں

اَ عِلْنَیٰ کُما اَمُنْتَ وَرُدُ اوَ کُورَگُنْ مَا سُوءُ ذَانْبُا اِذْ اَ تَبُنْكَ مِزُودُ ﴿
اَ عِلْمِعَانَ ذَاهِ يَجُعِطِحَ آبِ نَهِ وَ دَى خطامعان زادى اس نَهُ كَامِن بِطِل وَرَوَ زاده خطاكانِينَ الله على ال

ا در وا قدی کی روایت ہے کہ حب عبد اللہ بن عوسطہ و برمان کی کہسس حرکت کی اطلاع نبی اکرم صلے اللہ علیہ وا لہ وسلم کو ہو ہی تو آپنے ایر شا د فر مایا ۔ میں نسلاً بَغْدَ نَسْلِ بِعَیب رہاکہ حب بائیں کرنے توطیدی جلدی بولئے کہ گھراہٹ محسوس ہونی اور اکثر کلام خلط ملط ہوجاتا ۔ غرمن باتوں میں بے وقو من معسلوم

جوتے تھے میں نے خو واُن کی اولا دیں یہ بات دیمی ہے۔

اورا بوالحق کی روابیت میں ہے کہ عبداللہ بن عوسی کی اڑی نیاب کی بیعرکت کیمی تواس کو تنبید کی کہتے گئی کہ تعبب ہے سیدالعرب کا مکتوب تمہارے نام آئے اور تم اس کے ساتھ میک تا فازعل کرو یحکو ڈرسے کے عنقریب تم پر کوئی مصیب نازل ہونے والی ہے۔

عیب اوراک کی بد د ما کا و اقعہ محل تظریف اس سے کہ کتب سیری اس اقعہ کی حب قدر کر ایاں ملتی ہیں ان میں اس بد د ما اورائر و ما کا واقعہ مذکور بہیں ہے۔

نیز درائیہ مجبی اس واقعہ سے انکار کرتی ہے اس لئے کہ تمام روا یاس حب اس ای میں تعنی میں کہ عبداللہ بن عوسجہ و دیم محان شرت باسلام ہو گئے اورا بن عوسجہ نے ابنی گتا فا فہ ہراک کی معانی جا ہی تواس کو معاف میں کرو یا گیا تو محران کی اولا د کا کیا تصور تھا کہ رحمت العلمین اُن ہر بد د عافر استاور وہ ناکر دہ گناہ باوجود.

اولاد کا کیا تصور تھا کہ رحمت العلمین اُن ہر بد د عافر استاور وہ ناکر دہ گناہ باوجود.
مسلمان ہونے کے بھی آپ کی بد د عاکم اصداق طمیر نے ۔ بس محدثین کے بیماں واقعہ میں ان پر عدم اعتما و کو د کیمنے ہوئے میں ان پر عدم اعتما و کو د کیمنے ہوئے یہ کہنا ہجا نہ ہوگا کہ یہ واقعہ روایت ور روایت کے امتبا رسے قابل سیم نیں ہے یہ کہنا ہجا نہ ہوگا کہ یہ واقعہ روایت ور روایت کے امتبا رسے قابل سیم نیں ہے یہ کہنا ہجا نہ ہوگا کہ یہ واقعہ روایت ور روایت کے امتبا رسے قابل سیم نیں ہوئے۔

## ینی عدرہ کے نام بنیام سلا

عوب المرائد ا

بعدى أس كوبوش آيا اورو مسلمان موكيا - اورا خركا رفعا كاربسلام نكر حضرت لا يدبن حارش كورت فرق كيا بني عدد لا يدبن حارش كيا سني عزو و أو او محالتر سط مين جام شا درت فوش كيا بني عدد كا فبيله مجمى و وليت اسلام سے بامراد موكر كيا خُلُونَ فِي فِي اللهِ اَ فَق اَجَاكى فهرست ميں واخل موكيا -

تى دە در دېرى جن كاتد كرە حفرت سمعان نے اپنے شعرس كيا ہے .

## شادِساوہ کے نام پیام اسلم

نفآ نه بن فروه و کلی سا وه کے سوارک نام بھی آب نے دعوت اسلام کے سلسلہ بن نامئر مبارک تحریر فروایا تھا۔ یہ نہ معلوم ہو سکا کہ نفا نسنے اسلام قبول کمیا یا ہنیں۔ بہر حال اب ساوه کی آبادی کی گردن میں لاا آبدالا انٹد محدرسول انتہ ہے کا علاوہ بڑا ہوا ہے اور اہلِ ساوہ اُس کوا پنے لئے صدما کیہ ناز سمے تیں۔ قلاوہ بڑا ہوا ہے اور اہلِ ساوہ اُس کوا پنے لئے صدما کیہ ناز سمے تیں۔

## امراريني وأنل كام عام الم

برين وأبل

یز قبلیکا نام ہے ۔ قریش میں یرسب سے پہلا قبیلہ ہے جس نے ہما یکومتوں کے مقابلہ میں وطنی است قلال کی بنیاد ڈالی ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و لم القراب اللہ علیہ وطنی است ارض القراب ۱۰

مجى دعوت اسلام كے سلسلة بن نائه مبارك تخرير فرايا اور حضرت ظبياً ن بن مرتد ويى رضى التدعنه كواس كى مفارت كاخرف بخشاء نا مدميارك كافلا صديب-ليدحدوصلةة اسلام كآومعنوفاروهم أمَّالَعُلُ فَأَسُلِمُوالسُّلُمُوا

نېشل برن مالک اسى كسلىمى نبى اكرم صلى الله مليدة الدور لم النبي واكل مي سيخ شل بن مالك سردارقبيارك نامهى كسلام كابنيا معبيا اورأب كحمم سحضرت عنمان ب عقّان منى الله عند في ايك نام عري فرايا حسمي أن كمسلمان موجلينك بعد أن كوامان دية جان كاتذكره تفان من مبارك كامضمون يبع-

طَنَ أَكِنَا بُ مِّنَ مُعَتَّى دِسُولِتُهِ بِنَ مِاللَّهِ مِنْ مَاللَّهِ مُعَدِمِكِ التَّراكِم كَ لَهُ مَنْ لَكِ وَمَنْ مَعَلَى مَا لِكِ وَمَنْ مَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ نی وائل سے ان اوگوں سے نام دوسلمان مو وَا قَا مَرِ الصَّلَىٰ ةَ وَ الْمَالَوْلَةُ بِينَ لِادارَتَ مِن وَكُوْهُ وَيَعْ مِن اور الله اوراس كرسول كى اطاعت كرتيم اور الفنمسين سالنداوراس كيرسل كاحقته زخس انكالتين اوراب إسلام كا اعلان كرتے مِن ا در مشكين سے عليمد كى اختيا و حا د ق المشركين كريكيس سن ووالله كاان مي الرون ومحفوظ بين اورمحد صلع الشرطيه وآله وسلمانير

مِنْ بَنِيْ وَائِلِ لِمَنْ اَسْلَمَ وَاطَاعَ اللهُ وَمَ سُوْلَهُ وَ اَ عُظِمِنَ الْمُغُنِيرِخُمُسَدُهُ للهِ وَسَهُ مِرا لنَّبِيِّ وَ ٢ شه ك على إ سلامه فاسته

برقم کے ظلم کرنے سے

امننَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَبَرِيَ إِلَيْهِ عُحَدِّلٌ مِينَ الظُّلُدِ -

ابوا لعلاء راوی میں کسی ایک روز مطرست کے ساتھ اونوں کے نخاسمیں گیا ہوا تھا۔ محفور یسی دیرس ہم مے ایک اعرابی کو دیکھا کہ اس کے باتھ میں میر کا ایک مکرا اسے اور یہ کہتا ما تا ہے کیا تم میں کونی شخص پڑ مانکھا ہے؟ میں یہ م الرائع براء اورأس سے كين لكاميں برصنا جانتا ہوں متها راكيا كام بي اعرابی نے پڑے کا مکڑا میری طرف ٹر ہاتے ہوئے کہا یہ لیجئے یہ نبی اکرم اصلی علیدہ الدو کم ) کا نامہ مبارک ہے جہا رے نام یا ہے۔اس کوٹر ھاکونا دیج میں نے نامئہ مبارک اس سے ہاتھ سے سے لیا اور بلہ ہا اس میں مخریر تھا۔

سيم الله السَّحُلِي السَّحِيْمِ في سُروعالله كنام عورُ المراناورهم ب مِنْ عُكَدِّي النَّيْ يُولِهِ يُرِين أُفَيْتَى يَعْطَ إِللَّهُ كَ نِي مُعَدَرِ صَلَّى السَّعَلَيهُ وَلَمُ کی جانب سے بی زمیر بن اُقیش کے نام جو تببلاً علن کی ایک شاخ ہے اگر یہ لوگ لااكدالاا لتشمحددمول الشريراعقا وركهت میں اور مشرکین سے بنرار میں اور مال نمیت

حَيَّى مِنْ عَكُلُ إِ نَكْبُ مُدِانَ شَجِعُلُ ا كَنْ كَالِهُ إِنَّا لَهُ وَاتَّ عُتُهُ لَالسُولُ اللهِ ت فَارِثُلاالْمُشْرِكُانِيَ وَأَ قَدَّوُا

له اسدالغاب علدينم اا

میں سے خس اوراللہ کے بنی کا حصاتیا کم کئے بیس لیس وہ اللہ اوراس سے رسول کی اہاں میں محفوظ ہیں - بِا نَحْنُسُ فِي غَنَامِمُهِ مُ وَ سُهُ حِرَاتُ بِيِّ خَانَّهُ مُمْ امِنُوْنَ بِاَ مَانِ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ -

اوگوں نے نامئر مبار کا مضمون سننے کے بعد اعرابی کو گھیر لیا اور پوچنے لگے کیا تم نے کھیر لیا اور پوچنے لگے کیا تم نے کہی کی مسائے کہا اللہ علیہ کو کئی حدیث شی ہے ؟ مس نے جواب دیا ہاں اوگوں نے کہا اللہ تقالے تبرر حم کرے ہم کو بھی سنا ہے اعرابی نے کہا

میں نے سنا ہے آپ ارشاد فر ماتے تھے کہ جو سسینہ کی آگ فرد کر ناچا ہتا ہے اس کے چاہئے کر رمضان کے روزے ' اور سرمہینہ'' ایا ہیں'' ۱۳ سار ۱۵ رتاریخ کے روزے رکھا کرے . سَمِعْتُكُ يَقُولُ مَنْ سَنَّ هَ كَنُ تَكُنُ هَبَ كَثِيرُ مِنْ وَخُولِكُمْ لَكُ فَلْيَعُمُمْ شَهْرَ الصَّهُرِ وَتَلْتَةً كَيُّا مِرِمِيْنَ كُلِّ سَنَهْرٍ -

اس وا تعدسے معلوم ہواکہ یہ بنی اکرم صلے اللہ علیہ و کم کی خدمت افدس میں حاصر ہوکر مشرف باسلام ہو چکے بخے اور اُن کے اسلام لانے اور وطرح البی ہو جانے کے تعدیمام توم کے نام رسول اللہ صلے اللہ علیہ و کم نے یہ امال نامہ بخریر فرما یا تھا۔ دعوت اسلام کے سلسلمیں اس واقعہ کا تذکرہ اس کے کیا گیا کہ عام اونود مسلسلمیں اس واقعہ کا تذکرہ اس کے کیا گیا کہ عام اونود مسلسمہ جری میں یا اس سے قبل جو و فو دختلف قبائل وا مصارے فدمت اقدی میں حاضر ہوکراسلام کی دولت سے ہمرہ مند ہوتے اور مراحبت فرما کے دمل ہوتے تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ کو لم اکثر اسی قیم کے نامہ ائے مبارک ان کے اورائکی قوم سے کئے تر برفرانے کا حکم صادر فر مایا کرتے تھے۔ ان میں وصول سلام کی تعلیم و فار عمد کی ترغیب شرک اور شرک ین سے بزاری اور ان کی املاک ومقبوضہ جائدا ڈی ان فلعوں اور معبدگا ہوں ، وغیر ماکی انبی کی ملکیت اور نوفن میں رہنے کا اعلان ہوتا تھا ۔

حسب ذیل فہرست اُن قبائل اور سرداران قبائل کی ہے جی اپنے ہی قسم سے نامہائے مبارک تخریر کئے ہیں ۔

معدی کرب بن ابرس فالدبن ضادا زدی بنی میباب بن امی ارث بزید بن طفیل حارثی عبرانیوث بن دعله حارثی بنی زیاد بن جارث بزید بن محلی حارثی تعیر بن محصین بنی امحارث دنبی بند تبی تانان بن بزید بن محلی حارثی تعیر بن محصین بنی معاویه بن جردل اطل بی بن بزید حارثی ما میم بن امحارث می محن طائی حاوه از دی تعدن به محن ما مربن (سود طائی بنی جوین طائی سنی خوا مه عو تحبر بن حومله بنی من مختام بنی خرد مد بنی الربعی بنی عروبی معرد بن محمد بنی با الی مارشی عباس به محمد بنی محمد بنی محمد مرداس می بود و بن عنب مرداس می بود و بن عنب ملی حرام بن عبدعو حن سلی تنی غعن اد مرداس می بود و بن عنب ملی حرام بن عبدعو حن سلی تنی غعن اد

سبی معمرہ حمیل بن مزید مجر طائی عبرانعیس نقیف سبی خباب کلی آبی می م نیزان کے علاوہ بمی بعض قبائل وا ذرایہ قوم کے نام مختلف صزور پات کے لئے مختلف او قات میں نامہائے مبارک تحریب کے بیں جن کی نفصیل کتب بریر میں موجود ہے اورا بن سعد نے طبقات میں اس کے لئے مستقل باب قائم کیا ہج میں موجود ہے اورا بن سعد نے طبقات میں اس کے لئے مستقل باب قائم کیا ہج میں موجود ہے اورا بن سعد نے طبقات میں اس کے لئے مستقل باب قائم کیا ہج میں موجود ہے اورا بن سعد نے طبقات میں اس کے لئے مستقل باب قائم کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں صرف ان ہی نامہائے مبارک کو لیا ہے جن میں ساب نے سلاطین و سردا رائی قبائل کو دعوتِ اسلام دی ہے۔

#### فروه بن عمروالجذامي كورترمعال فيول م اورشهادت أكاني

معان

مشرقی وب کی انتهار پر ملک شام کا ایک صوبہ آبقاد کے نام سے شہورہاؤہ اور میتان عقبہ اور میتان اس کے مشہور شہر ہیں یا یوں کہنے کر ساحل ملیج فارس پر سرز مین بیقار کا مشہور شہر تقان ہے اور اسی کے متصل معان واقع ہے۔
اس علا قد کا شار حکومت کی جانب علی حصہ پر فرقہ گور نری کرتے تھے۔ حب نبی اکرم صلے اللہ علیہ واکہ وسے میاللہ میں اکرم صلے اللہ علیہ واکہ وسل کے نام دعوتِ اسلام کی شہرت اس کے کانوں علیہ واکہ وسل کے نام دعوتِ اسلام کی شہرت اس کے کانوں میں ہوت اسلام کی شہرت اس کے کانوں میں ہوتے اللہ میں اور آپ کے دعو لے نبوت کی سام بی شہرت اسلام کی سلام کی شہرت اسلام کی سلام کی

له معمالبدان طدم ۱۳

والهام كى تحقيق كے بعد خائبا نه أسلام قبول كرايا ا درا بنى قوم كے ايك مشهور شخص متعود بن سعد كواب كى خدمت ميس فيربا كريجيا كه وه جاكر تبول اسلام كمتعلق دربار قدسی میں اطلاع کردیں اور ساتھ می ایک مگورا ایک سعند خیر ایک عربی گد ہا چندعمدہ یا رحایت اور ایک قبارِسندسی جوسونے کے ناروں کے ماشیہ مزتن تھی ہدیہ میں بھیجے۔

حضرت مسعود رضى الشرعند در بار قدسى مين بيني اور صفرت فرده كم بدايا بين كرك أن ك تبول إسلام كافرد ومسنايا-

نبی اکرم صلے الله علیہ والدر سلم نے حضرت فرقہ کے نام یہ نام مراک تحریر فرایا۔ مِنْ مُحُكَّمًا رُسُولِ اللهِ إِلَىٰ فَرُولَة مناكرسول معدرصا السرعليد لم) كي جانب فرده بن عمرو کے نام بعد حمد وصلوۃ ہارے باس مهارا قاصر سي اورج بهاياتم في بيج تفي وہ اُس نے بہنیا دیے ادر تم سے بہلے کے حالات و دا قعات سُنائے اور میر متمارے معلمان ہو وا قدر سنایا- اگرتم نیک خواهی مین مشعول رہے اللهاوراس کے رسول کی طاعت کرتے دیے نا زیرِ ہے اور کا ۃ ۱ داکرتے رہے ، توالتہ بعا فے تم کواپنی ہوایت سے نواز لیا۔ روب بڑی تعمت ہے ،

بنِ عُمْ وِ-أَمَّالَبُعُلُ-فَقَلُ قَلِ مَ عَلَبْنَا رَسُوْلُكَ وَبَلَّغَ مَا أَرْسُلُتَ بِهِ دُخُنُرُعَمَّا قُبُلَكُمُ وَاَتَانَا بِأَسْلَامِكَ وَإِنَّ اللَّهَ هَلَاكُ هِمُكَاه إِنْ أَصْلَحُنْ وَأَطَعْتَ الله ورسول الله وآقمنك لصّلوة وانتبت الزُّكوايَ

نامهٔ مبارک مکمواکر قاصد کے حوالہ کیا۔ اور حضرت ابوہر روہ رضی الندعنه کو عکم دیا کہ قاصد کویا نجید ورہم دیدو۔ حکم دیا کہ قاصد کویا نجید و درہم دیدو۔

مت مرقل فیمیرروم کوحب فرقه سے قبول اسلام کا عال معلوم ہوا تو ان کو دارالکو میں طلب کیا اور سخت نبیجہ کی اور حکم دیا کہ اگر اپنی ریاست کو بر قرار ر کھنا چا ہتا ہے تو دین محدی کو ترک کروہے -

سین قبول من کا نشه ایبانه تفاکه ان ترشیون سے اُترجا تا حضرت فرده فے منایت دلیری سے جاب دیا کہ دینِ محدی حصور دوں ؟ یه نامکن ہے -

با د شاہ اتو خود جانتا ہے کہ میں دہ بغیبرہے حس کی آمد کی بشارت حضرت عیلی علیہ اللہ اللہ منے دی ہے لیکن افسوس کہ ہوس ملک گیری نے حق سے تعمکو

محروم كروياب - با د شاه كويسنكرست اين اورهم دياكم اس كوقيد كردو-

حضرت فردہ نے کچہ روز تو دین حق تبول کرنے کی با داش میں جبل کی سختیاں سلیں اور بھر با د شا ہ کے عکم سے جبل سے باہر نکا لے گئے اور عکم دیا گیا جیلے اس کو تال کرد اور تھی کی رکسکاڈ

حضرت فرده نے تنابت اطبیان در سے ساتھ اس جارا نہ حکم کوسنا اور دینِ قویم کی

بروى ميں فداكارا مذجان دريري قتل كے بعد حضرت فرده كوشهر فلطين مين عفراء "

نامى تالاب برسولى براك وياكيا- إنَّالِلهِ وَإِنَّا الْمُهْ مِنْ حِعْوْق -

كَا تَقُوْ لُوَّا وَلَنْ يُّفْتَلَ فِي سَنِيلِ ﴿ وَهَا كَارَاهِ مِينَ مَلَ مِوْجِكَمِينَ أَن يُومِوهُ مَا دَمِنْ وَكُوْ الْوَالْوَلِي الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

اً صُولًا الله عَبْلُ اَخْيَا عُ وَلَكِنَ مَن مَن كَهُولِكِ دوزنده بِن مَرَمُ اَن كَازِيْكَ كَاللَّانْ عُرُهُ وْتَ - معادا تعن نسي مو-



د د و م رحصه سوم

بيغمبرانه دعوت تبليغ

نبى أكرم صلى الله عليه وآله و المسلم المسين عالم ك نام دعوت إسلام ك ك الم جونامهائے مبارک بھیجتم نے اُن کو بڑیا اور تغور اُن کا مطالعہ کیا ؟ سو جو کہ ایک سہتی جس کے پاس نہ مال دمتاع ہے نہ لا ؤنشکرُ خود عزیز و قرب ایمبی تک جب<del>ک</del> وشمن اور دربے آزار میں ۔ جونہ حکومت رکھتا ہے نہ وولت نہ اس سے باس خامی ختم د خدم ہے نہ دنیوی سطوت و ختمت جو بے سروسا مانی کوسا مان محبر<sup>ا</sup> حکومت و دولت کے نشہ سے منتفر ہو کرے یا ری و مرد گاری کو صدم راد یارائی ونصرت جان كرفقط اكب حدائ واحدوا مُذكى معردسه يرسلاطين عالم كو وعوت مسلام دیتا' اوران باوشاہوں کے سامنے اسلام کا نعرو حق بندکر تاہے کجن میں رَوَم و فَارْسِ عِبِي باجبروت طاقتیں بھی شامِل ہیں جن کے تمدن پرمشرق ومغرب سشیفته اور جن کے شان دیشکو و اور در باری رعبے دبد با سے حکومتیں اور سلطنتیں ترساں ولرزاں تھیں۔ اور جن کے دربار درس میں بیبا کا نہ اعلانِ حق تو کجا' نیازمندا نه عرض والنجاکے لئے بھی زبانیں گنگ ہوجاتی تفیں۔

کھردعوت بھی اس شان سے دیا ہے کہ نامہ اے مبارک میں غرضمندانہ نیاذ مند
کا اظهار بہنیں ہوتا مِلکہ اُن کے ہراکی لفظ سے شان استغناظا ہر ہوتی ہے۔ اور اُن کا
ہراکی جلد ذاتی مفاد کی ملوبیت سے باک اور بے نیا زہے ۔ افتاحی القاب میں اگر
اکی طرف صاحب عزت کی عزت ' اور صاحب حرمت کی حرمت کا باس ولحاظ ہے
نود و سری جانب عجمی وستورسے بے برواہ ' اور بُروعب با دشا ہوں کے خود ساختہ
توانین سے شغنی' والا ناموں کو اول با دستا ہوں کے با دشاہ ' فالنِ کو رقی مکال '

خدائے واحد کے نام سے شروع کرتا ہے اور عربی دستور کے مطابق با دشاہو کے نام سے پہلے ابنا نام لکھتا ہے۔

ن کیاتم کو یا دسنی که قیصر روم کے بھائی و نیاق کو یہ کس قدر شاق گذا۔ گڑتا ہے، بھرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک معولی عربی ٹرا دکو یہ جرات اور یہ حوصلہ کہ شاہر کے نام سے پہلے ابنانام تحریر کرے - اسی طرح کسر لے خسر و پر ویز کی نامیہ محکوت برجی اس طرز عمل سنتے کئیں بڑجاتی ہیں۔ گرذاتِ قدسی صفات پر برکِا ہ کی برا بھی اثر منسی ہوتا۔ اور اُس کی سشانِ اِتنعنا میں رتی برا بھی فرق منسی آتا۔

اور بھرنظرکر واس مقدس ہی کے آن مفیروں کی فداکا مانہ بے گری پراور
اعلانِ حق کے لئے بے باکا نہ جرات و بامردی پر کر قیصر و کسر سلے کے جن دربا دول
میں شاہوں کے سفرار اور حکومتوں کے فاصد ہی نہیں ملکہ خو دھجو نے جیوٹے ارش اور سلطین کی زبا نیں بھی اظہارِ مقصد میں فاموش ہوجا تی ہوں ۔ انصوں نے کرصد ت
اور سلطین کی زبا نیں بھی اظہارِ مقصد میں فاموش ہوجا تی ہوں ۔ انصوں نے کرصد ت
ماب دلیری اور حق آفریں جرات سے اپنے فریضہ کو انجام دیا ۔ نہ قیصر کی شوکت
مان کے آرسے آسکی اور نہ کسرے اکا جاہ و حلال ان کواس پاک خدمت سے با ز

توکیا تم کوکوئی سنگ و شهر به رسکتا ہے کہ حق وصدا قت کی یہ حد وجہ کہ طالب دنیا' اورطا بعے د ولت دختمت ٔ اسان کا کام تفا۔ یا د ولت دنیا سے نفور ٔ جا ہ و حثم سے نغیٰ ' خدائے برتر کے بیغیر ورسول کا معجز کا رنا مہ تفا۔

کیمرہی نہیں ملکہ اُس معجزار صوا قت کو بھی و کھیوکہ منسرو برویز ، کاغرور کوست اور اردا سے اور سے اور سے کی خوت ، حب بیام اسلام کو برداشت نہ کرسکی اور

اس نے انتہائی نفرت وحقارت سے نامئہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ تو زبان می ترجمان نے صرف یہ ارتا و فرا یا اور بس ۔ آ ذاھکلٹ کیٹے فکر کیٹے فکر کوئے کا تو اس کے بعد اس کی حکومت کا یہ کسروانی و بربہ اور اس کی وہ صولت ہمنیے کے لئے ختم ہوجائے گی جس کے غرور میں اس نے بینام تن کے ساتھ یک تا فائے برات کی۔ اور فرایا آئ بُیر گؤو گؤا کُل مُکن قِ اے فلا حق کے ساتھ یک تا فائے برات کی۔ اور فرایا آئ بُیر گؤو گئی گئی قو اے فلا می طرح کسر نے نے نینام حق کے اس کا کیا جا ب دیا ؟ و ہی جا ب جرایک بغیبر کی معز منا میشیگوئی یا دعا کا اثر ہونا جا ہے خا

تاریخ شاہدہے ک<sup>ور</sup> برونی کی ہلاکت کے بعدا یا نی حکومت کی نہ صرف کر <sup>وا</sup>نی سطوت ہی کا خاتمہ ہو گیا ملک سرے سے حکومت کا ہی جناز فاصل گیا۔

ادرتم یہ نہ کہناکہ" برویز "کے بعدائر" دفنِ کا دیانی کا اقتدار فناہوا بھی توکیا خود پرویز کی ستا خانہ حرکت کا اس کو کیا جواب ملاہ اس لئے کہ اور ای تاریخ ابی کسٹ اہدیں کہ حبب پرویز نے انتہائی تمکنت کے ساتھ" با ذان "کور نرمن کو سب کی گرفتاری کے لئے حکم بھیجا اور با ذان نے تعمیل حکم میں تعبا بویہ "کو خدمتِ اقدس میں روانہ کیا ہے توجید روز کے بعد در بایہ قدسی سے یہ جواب ملکہ جا کو سامی سند کیا یا نسبہ ملبط ہی اس کی قسمت کا یا نسبہ ملبط ہیا ہے۔

میں میں میر سے خلا نے اس کی قسمت کا یا نسبہ ملبط ہیا ہا ہے۔

حب نے میکو کو قیار کرنے کے خواد میں محبکو گرفتار کرنے کے سے سے خواد سے میط معرف میں محبکو گرفتار کرنے کے ساتھ سے سے میط معرف میں میں کے ایکھ سے کے میں میں کی کی با تھ سے کے میں میں کے ایکھ سے کے میں میں کے ایکھ سے میں میں کہ کا کہ کا کہ کے ایکھ سے میں میں کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کو کہ کو کو کی کی کے ایکھ سے میں میں کی کیا گو کے لئے میں کے کے کے کہ کی کی کیا گو کے لئے میں کو کی کو کے کہ کا کا کہ کا کہ کیا گو کے کا کا کو کر کی کی کی کی کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کہ کا کا کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کی کی کو کی کیا گو کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو

مله دِنْنَ كا دِبانِي-ارانِي كومسيكا مشهدرِجم إعبَٰي بها حِبِرُناسا شامياتلِّا حب متعلق انتظامة عقا كاسكاجنگ ين مرم ديمونا مع كابين فيريسه»

مارا گیا - اور بالا فرحید می روز مین باذان سفو دخیرد یه سے ورسب کید سن میا جزبان مخربیان فر بابویه سے بیان فرایا تھا۔

اب تم بی نیصلہ کر و کہ اس مقدس سی کا بیمبرانہ شان سے ان امور کے متعلق ارشاد فر مانا اور خدا کے قد وس کی جانب سے اس کی تصدیق میں حرن کا پورا ہونا اس کی معجز انہ صداقت اور نبی بار نر ندہ شا دت سیس کے توا مدس میں اور کیا ہے ؟

• توا ور کیا ہے ؟

ادماس قیم کا معا مدمرت ایک پر دیزی کے ساتھ بین بنیں آیا۔ ورق دانی کروسفات گذشتہ کی اور دکھیو کہ قیمیرر وم عزیز ممرئ شاہ و دمشق بیا وران ہی طرح کے اُن دوسرے بادشا ہوں کو کہ حنبوں نے قبول حق کے مقابلہ میں دنیا کی عار کو ترجیح دی یا حکومت کے نشہ نے اُن کوا متیا زِحق د باطل کا موقعہ می عار کو ترجیح دی یا حکومت کے نشہ نے اُن کوا متیا زِحق د باطل کا موقعہ می نہ دیا اور یا تصد آ اُنہوں نے اس مقدس و جو د کے بینا مات کو قبول کرنے سے انکار کردیا "کہ وہ مبت تفور کی مدت کے اندرا ندرا بی عزت وجاہ اور شخص و معرف کو منت کے اندرا ندرا بی عزت وجاہ اور شخص کے مقدم کی خرت میں دیر تک اور می کومت کے نشہ نے اُن کواسلام کی خرت میں دیر تک اُن کا ساتھ نہ دے کی اسلام کی خرت اسلام کی خرت میں دیر تک اُن کا ساتھ نہ دے کی

ا چردرایه بی سوچو که آب نے نامهائے مبارک بین ہرایک با دشاہ کویہ توج دلائی ہے کہ اُسلِم تُسُلُم م م م بال کر محفوظ رہے گا ، یکس طرف اشارہ تھا؟ دین و دنیا د دنوں کی سلاسی کی حانب! کاش کہ وہ یہ سجھتے کہ دولت اسلام و بہترین و ولت ہے کہ اگر ہمارے وامن اس سے بُر ہوگئے تو بھر فہ مرف خرت کی کامرانی وشاد مانی ہی سے بمکنار ہونانصیب ہوگا بکہ مہیشہ دوست و مکومتِ نیا سے بھی ہرہ اند دزونینیاب رس گے۔

اس کے کہ یہ قول کی فقیروجرگی کا قول ندیما جو بیجار گی اورمجبوری کی راہسے خوشا مدا ندلہ جو میں کیا گیا ہو۔ اور ندیر ارمشاد کسی دنیوی ٹا ہنشا ہ کا تمدیدی حکم ہمت کہ بصور سے عدم قبول نیز ہ و تلوارا ور توب و تلفنگ اس حکم کی اطاعت پر محبور رو مقدر کرنے ۔

ا فنی کے اورات تاریخ کا مطالعہ کو یخسرو پر ویز کی گستاخی کا جاب کسی مسلمان کے باقتوں نے بہتیں دیا لکہ قدرت نے اس کے بیٹے "و شرویہ" کے ہاتھ سے دلا یا۔ شیرویہ خوابی کر دار کی بدولت فنا کی نیندسوگیا ا ورع ق مقوی سے شوق میں نہر ہلاہل کی شبتی ہی کر دنیا ہے جا ہ دیشم کر ہمیشہ کے لئے خیر با دکہ گیا برلان کی نسوانی زاکت حکومت کے بایظیم کو ہر داشت نہرسکی ا ور آخر کا "دیری " گولان کی نسوانی زاکت حکومت کے بایظیم کو ہر داشت نہرسکی ا ور آخر کا "دیری " کی فالمان حکومت کے بایظیم کو ہر داشت نہرس کی طرف کے جوائے باجو کی فالمان حکومت ایک طرف رعا یا کو بدول کیا اور دوسری طرف رسم کے سمجھائے باجو کی فالمان حکومت کے بایش گرنا کام رہی ۱۲ سکا ایران کا مشہور سردارا در فوجی حبرل تھا۔ ملک خروکی لائی جیری منہ کو جیری تا کی ماروپ کا دیری منہ کو جیک ہے جوائے کا ماروپ کی دیوبا یا گر حاسد ہو کہ دیری کیا تا میں منہ کو جیک ہے جوائے کا دیری منہ کو جیک کے دیوبا یا گر حاسد ہو کہ دیری کیا تا مدی منہ کو جیک ہے جو کہ کا کی دیوبا یا گر حاسد ہو کہ دیری کا کام رکھا اور سلمانوں سے جائے برجو رکھا ہا

سلمانون هیجانبیش برآ ما ده کردیا نتیجه و می نکلاج سنمیر صلے الله علیه و کم کے سنمیرانه کلام کی معجزانه تصدیق تفی -

و برقل بموروم اور عارث تا و دشق سے كس في كها هاكه يمجيك کے با وجودکہ آپ خداکے سے رسول اور مغیر ہی تجربھی آپ کی اورسلما نوں کی تباہی ویر إ دی کے لئے گھوڑوں کی تعلیبندی کرائیں، اوراپنی تو توں کے مطاہرے ا ورسلما بذر کے مرعوب کرنے کے لئے مینہ منورہ کک جنگ کی خبروں کی اشاعت مجرائیں' اور صرف ہی ہنیں مکبر لاکھو ان انسانوں کو کلئہ حق کے سٹانے کے لئے جمع كرس اورسلما نور كم براكب كام مي ركا وط ذالكر بالآخراس نيتي كوتهنيس إذا هَلَكَ قَيْصَرُ فَكَ فَيْصَرَ لَعِنْ لَا خَيْصَرَ لَعِنْ لَا عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَمِّلُ المُعَالِقِ الْعَالِقِ الْعَلَقِ الْعِلْمُ الْعَلَقِي الْعِلْمُعِلِي الْعَلَقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُعِي کوئی قیصر نظرہ آئیگا۔ قبصر کے لئے توسی کا فی تھا کہ اس نے آپ کی دعوت کورد كرديا - اورآب كى لمقين كوقبول نه كيا - اور آب كى نبوت كے اعترات كے باوجود اسلام میں د اخل نه سواالبُ کوجائری کا ابنی ندیب میں ریک زا دایه زندگی بسرکرتا' اور خواہ مخوام سلمانوں کے دریے ازار نہ موتا - مگروہ سب کچھ ہواجس کا ہو نامقدر ہوجکا عقا: اور کوئی بھی اس کی منا لفانہ جد دحبیدا ور کجروی کونه روک سکا) اوراس طرح اینے یا تھوں اُن نے اپنی ہلاکت مول لی-

وو مقوق "عزیر مصرت مسلمان یہ کفے نہ گئے تھے کہ خدا سے سبحے رسول کی رکت کی تھے کہ خدا سے سبحے رسول کی رکت کی تھے کہ خدا سے باوج دیمجی قیفے رسے حکم سے بنروآ زمائی کے سئے مسلمان نواس مبارز " کی دعو ت صرور دینا اور اُن سے مقابلہ کے لئے چڑھ دوڑ نا مسلمان تواس مبارز " کی دعو تناسنتاه کا اُی نبچاہا اسے جنگ کرنے نہیں گئے تھے ' بیغام تواس کا اور اُس کے شاسنتاه کا ای نبچاہا

ر کھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سخت سے مٹا دیں گے۔ با اینهد و کر جنگ دیکار کی به زندگی خوداس کی اینی طبعیت کانیتبه نه تقا ملکه تيصر كے حكم كى تعميل عى اس كے مسلمانوں سے صلح كى درخواست كى اورسلمانوں کی کریبا نہ سخا دت اور منتقبانہ جذبات سے بالاتزار حمر نے اس کی چیدروزہ حیا كوعزت كے سائد گذارنے كامو قعہ ديريا - تام م بغيرانه بينيكوئي أُجَا كَهُ كُلُكُ اپنا اير کئے بغیر نہ رہی اور و مادر اس کا فاندان مہنیہ کے لئے مصر کی حکومت سے محروم شایدتم یہ کموکہ یرسب حیلہ نظا، ہما نہ نظا، مسلمانوں کے ان مالک پر نبرواز ا ہور قابض ہونیکا - یا دعوتِ اسلام سے تعلق اُن کے انکار دکستا خوں کے انتقام کا؟ تواگریه خیال محن تعصبانه وزبات ومعتقدات برمینی سے تو حقیقت اور وانعيت اسسے كوموں دورہے- نيز بغير حبت و دليل كے كني خص ياكسي قوم كے ذاتى جذبات ومزعومه متقدات دوسرد سركس طرح عبّت ہوسكتے ين ؟ ا وراگراس اعتراض کی صدا قت تا ریخی شها دت کی رسیشنی میں دکھ فی جاسحتی ہے تو بھر تا ہے کہ ان بادشا ہوں کے قبول اسلام سے انکارار نه مرت انکار ملکه نامهٔ مبارک یا مفراری توین و تخفیر کے با دع ویسلما نول نے اپنی جا سے ہی قدام جنگ ہنیر کیا اور اگرخو داک سلاطین نے بھی انتہا ٹی غبظ وغضب جنگ كااقديم ما بأب توسمي ني اكرم صلحا لله عليه وسلم اورسلما نول في مرمكن طريقه س مسكوالله اوراشي وملح كي راه كويمي الخدا سنس ديا -کیا تا ایخ کا یہ وا فعہ فراموش کردیا جائے گا ؟ کیجب تیقیر وم کے ك اس كى عكوست تباه بوقى اا

اب سلمان مجور ہوئے اور چونگہ اپنی حنگی ندا بیر کے محاظ سے وہ مدینہ کو محافظ نبا نالبندنہ کرتے تھے اس لئے خود مثیقد می کر کے تنوک میں جائینہیے۔

مسلمان اگرموس ملک گیری کانتوق رکھتے، اوران باد تا ہوں کے توہین آمیر طرزِ عمل کواس کا حیلہ بنانا چا ہتے تو اُن کے لئے سب سے بہتر موقعہ وہ جیلنے تھا جو مارٹِ عنانی نے خودر ونخوت کے لہجی میں نبی اکرم صلے اللہ علیہ کہ مے سفیر کی معرفت دیا تھا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انھوں نے اُس کے خلاف کوئی معاندانہ کار واتی ہنیں کی اورسب کچر سننے کے با دج دیمبی فاموش و کینے دینی و دنیوی متاغل میں معروف رسے اورسلم وغیر ملم ایک نئها دت بھی الیں ہنیں ملتی کی سلمان اُس وقت حبالہ کے کوئی بھی تیاری پہلے سے کرد ہے۔ بھرجب مجابرین اسلام کا اسٹارگرمی اور معبوک کی شدت اور سامان جگ کی فلت کے باعث بے سروسامانی کی سکھیت اور وطن سے کوسوں دور سافرانے حالت میں سخت صعوبتیں بروار شت کر کے تبوک یک میں ٹینے گیا تھا اور تو یہ و کھے لینے کے بعد کہ عیسائی نشکر اسلام سے جانباز مجابرین سے مرعوب ہو کر منتشر ہوگیا ہے اتبقا کا نہ بالسبی اور آئندہ کے خطرہ کو ہمیشے سکے لئے دور کر دینے کے خیال سے بے جنگ کے واپ نہرتا اور عیما نیول کے علاقوں میں بینی قدمی کر کے اُن کوجنگ برمجبور کر کے مہیشہ نہرتا اور عیما نیول کے علاقوں میں بینی قدمی کرکے اُن کوجنگ برمجبور کر کے مہیشہ کے لئے اُن کی تو توں کا خاند کر دیتا -

مسلَّح نراروں سے جم غفیر سے مقابلیس اپنے بنم برسے یہ کمد! تھا۔

یارسول الله تهم بیروان مرسی منین بین که آپ کوجاب دیدی اگراپ عکم دین که آگ بین کود جائیں ہم تو یہ کئے عکم دین که آگ بین کو د جائیں ہم تو یہ کئے والے بین فا ذمیب آ بامعکم پہم اللہ کیئے ہم سب آپ کے سینے کی مگرخون بہانے کو موج دمیں -

غرصن شمع رسالت کے یہ پروا نے اپنی جان مال اولا دا اور عزت و آبروسب کیاب نی ذات اقدس پزنار کرنے کیلئے موجو دینے بھر بھی آپ نے نہ خسرو سے منتقا نہ جنگ کی اور نہ اُس کے بیٹے شیر آیہ اور اُس کی میٹی بوران سے اور نہ بعد کے کسی ایرا نی بانتا سے ۔ اور نہ آپ کے خلفارضی اللہ عنم نے ان میں سے کسی کے ساتھ تعرض کیا۔ اور یز دگر دسے پہلے کسی شاوا بران سے اس گستاخی کا انتقام لیا۔

گرحب یز دگرد گفت این بختی سے خو دہی عواق فارس اور جاز کی سرمد بہلا لو سے حیقیلش شروع کردی اور با وجد فاروق اعظم عمر بن الخطاب کے بار بارطرح دینے اور تنبیہ کرنے کئے نیز خو دایل نی سروار آرستم کے یزدگرد کوعوا قب جنگ مجھانے اور کمانو سے تجومن ذکرنے کی فیصیعت کے اپنی ہے سے بازنہ آیا تو پیم سلما نوں نے وکھا دیا کہ دہ فاللم و رکمش اور بے جا در بئے آزار ہونے والے کے لئے بھی مصداق مرفزونے راموسی موجو دہیں۔

اب بھرائی مرتبہ سود کہ آپ کا یہ ارتباد ہ آسکے کُسکھٹر " بنمیرانہ بیٹیکوئی اور اور معزانہ بیٹیکوئی اور اور بادے ان بیٹام من منا یاکسی بخوی وکاس کی مبلیکوئی اور بادے ان ملک گیرکی حبگ کے لئے ہند بدھتی ج

#### أثركم تسكم كاايك زكت

نیزاس مقدس مبری اس حقیقت کامجی اظهار تھاکہ سلام وہ دین فطرہ ہے کہاسکی بنیا و ہی سلامتی وامن برقائم ہے ۔ اور گویا قبول ہالا مم امن وسلامتی کا مبتری ڈی ڈی سنا ور آخری مسند ہے۔ اس سلے اس مذہب وطعت کا نام مبی اسلام رکھا گیا کے جس کا ما دی مسلوم سینے سلامتی ہے۔

بس اگر ایسے مذہب کوتم نے قبول کر لیا اورایے دین کو ابنا شعار بنا لیا تو میرین دو نیائی تنام سلاسی، اور عالم زیر و بالائی تنام شانتی، تما رے مصدین آجائے گی۔ اور ہرقسم کے فتنہ و فنا و کی بنیادیں صرف اس ایک نام ہی سے ندمر ن تنز لزل ہوجائیں گ مکبران کی بنج وہن بھی باقی نہ ہے گی۔

اور کیوں بہومبہ بسلام ہی کی یہ ضوصیت ہے کہ وہ تمام مذا بہب وا دیان اورکل یہ تقون اور و ہر مول کو عزت کی نگاہ سے دکھتا 'ان کی حقیقی اورا لها می تعلیمات کو میح جانتا 'اور ان کے مقدس نبیوں' رسولوں' اور پیٹ یوں کو خدا کا برگز نیرہ لیم کرتا ہو وہ خو دساختہ ہیو دیت 'کی طرح نہیں ہے کے عملی علیم الصلاۃ واسلام کو العیا ذباللہ " میں وہ جال کہ کر خدا کی مقدس کتاب ہمل انجیل "کو جبوٹا قرار دسے اور اس مقدس رسول' اور اس کے ستنقدین کے لئے ہرقیم کے طلم وستم روا رکھے ۔

ا ور ندوه دور نوا بجا دعیه و نمیت کی مانند سے کو جس نے ان تمام بنیار توں کو می یا گُرت کرکے کو جن میں خدا کے آخری نبی کی آمد کی بنیارت بنی خود حدید قدیم ترک و قدیم اور حدید بد انجیل "کو حیث لا اور جس طرح میو دیوں نے " راکب حار" کوتسیم نیرک فتنه کی مبنیا و در الی سام اور سلماؤں و کرائی۔ اسی طرح انفوں نے " راکب جل" کو قبول نرکر کے بینی پر سلام اور سلماؤں

پروہ فتنسانی کی کہ اپنے دعم اطل میں ان کے لئے عصد حیات نگ کردیا۔ اگر چہ طلائی فی اس ان میک کردیا۔ اگر چہ طلائی فی اس کے ایک علی فی اس کے ایک میں اللہ میں ان کی خام طالمانہ و کئی کئی کام طالمانہ حرکات کو باطل کر دکہایا۔

اور ناسلام اس مندود هرم کی طرح بےجو قانونِ قدریت اور فطرہ کے خلاف صدا قت كومرت افيم مى اندر محدود مجماب اور خداكى ان مي مونى · تعليمات كومه حوطالات ومقتضياتِ زمانه اورانقلا بات امم ومالك كے ساتھ ساتھ نازل ہوئیں؛ اوران نبیوں اور رسولوں کو جوان تعلیات کی کولیکر سے اور عالم کے مخالف حسول مي شمع وايت د كمات رب و كسي طرح ملن ك ك تياريس ب. اور نصرف یہ ملک انسانی برا دری کے ان تمام افرا دس جوایک ہی نسل کے افراداوراكيب مى درخت كے رگ و باريس؟ او يخ ي سخ كا دوائتياز قايم كرا ب كم حوتا يرخ عالم مين مهيشه فتنه كوفسا وكالمظرا وربائمي منا فرت ك جذبات كا باعث ركابي- اور مذارب عالم كى تام تاريخ اس باه ورق نت داهدا دېر-اسلام توان تمام خودساخته معقدات سے حداس امر کاصات صاف اعلان كرتا كمي كوني الوكفة اورد احيوتا " ندمب بني بول حسرطرح خدا ايك ك و وا راد و ركعة بن كو الشرك فركوا في ميو بكول سي بجادي و اورا ولله إن فركو بورا كرنوال م ارج كافرول كوشان بى كيون ذكذرك الله قُلْ مَاكَنْتُ مِيلٌ عَامِنَ اللهُ سِيل اے محد ملی اللہ علیہ سیسلم آب کدیے کہ میں بنیرون میں کوئی اور کھا بنیر ہنیں ہوں بعنی مرک طرح اقطار عالم میں برابرنی اور رسول ہوتے اور مخلوق کو ہداست ویتے آئے ہیں ۱۳ اُسی طرح اس کی صدا قدت بھی ایک ہی ہے جوا بندائا فرنیشِ عالم سے اجک ختلف مور توں اور گوناگوں مظام میں مہنشہ مہنشہ قائم رہی ہے -

میں ہی خدا کی وہ سچی تعلیم ہوں جو ابتداء آفرینٹ انسانی سے آجنگ ایک ہی بنیا در قائم ب مرف حالات زماندا ورمالک وامم کے مقتضیات کے مطابق فدی سِع مغیر دم علیال امسے اجل محد میں برابر فروعی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اور حس طرح ہرشے کی ایک ابتدار اور اُس کی ایک انتہاریا اُس کا ایک دورِ کمال سوتا ہے اسی طرح میر آخری کمال وعر وج خاتم النبین محد صلے اللہ علیہ کوسلم کے " ذات قدى صفات كے ماتھ تدرت كے بانفوں نے مقدر كرديا خا جويورا ہوا ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لِكُنْ فِي نَتُكُثُرُوا تَمُمُتُ عَلَيْكُولِ فَعَمَتِيْ وَمُ ضِيْتُ لَكُرُ الک منلاً م ح نیباً۔ ہان میرے دورِ کمال اور زبائر وج کی پخصوصیت ہے کمیں تمام او بان و مُراسِب اللی اور م ان کے مقدس میشوا و ل کوسیا 'اور ان کی سجی تعلیم کوحی تسلیم کرتے ہوئے ان مذا بب سے تمام غلط ایجا دات و اخترا عاست کو حوکہ اہل مذامب نے بعد میں بیاکر دی میں اصلاح کرے دین اکبی کی اصل مل و صورت كوظام ركرتا بون ـ

نبس میں خلاکے ہر سیج نبی اور رہول اور رشی ومنی کو مقدس مانتا' اور اُن کی حقیقی اور اُسلی حقیقی اور اُسلی حقیقی اور اُسلی تعلیم کرتا ہوں اور اپنے معتقدین پر تعبین کا نام سکر اور اُسلی حالات سُناکرا وربعض کا صرب اجالی ذکر کرسکے سب برایان واعتقاد

مل اج سے روز میں نے متمارے دین کو کا مل کر دیا اور متبر اپنی نفت تام کر دی اور میں نے متمارے کے دور میں اور میں نے متمارے کئے وہن مسلام " لبند کر لیا ،،

فرق قراردیا ہوں یہ منہ من فقر من فقر مناعلیکرومنہ مرمن لونقصص علیات اور یہ بقین ولا تا ہوں کو ملکوں اور قوموں کا کوئی دورا یہ اسین گذرا کے جس میں خواکی طرف ہے ان کے باس بنیریا بادی نرائے ہوں۔ وَإِنْ مِنْ اُ مِّدَةٍ كِلَا حَدَالًا فِيهَا نَلاِ بُر۔ فِيهَا نَلاِ بُر۔

اور ببا نگ دېل په پيکارکر کهتا هول.

قُلْ یٰاا هٔ لَ اُلکِتَا بِ تَعَالَوْا یٰ کمدیجا ابلِ کتاب ازاس کام کی و ن ج کلِمَة سَوَاءٌ بَنْینَا و بَنْینَکُو اَنْ جارے اور متا رے در میان ما وی ہے کا نعب کُل اِللّٰهِ و کا اُللّٰهِ و کا اُللّٰهِ و کا اُللّٰهِ کا اُللّٰهِ و کا اُللّٰهِ کا اُللّٰهِ کا اُللهِ کا اُللهِ اللهِ الله اور ذکسی کو اُس کا فریب قوار دی اور نو به شیر اُلهٔ کَ کَا بُناهِ مِنْ کُونِ اللّٰهِ اللّٰمِ مِنْ ایک و در مرے کوب فان تک کُون اکْلُف کُون اللّٰهِ اللّٰمِ بِن اُرو و اس کون این تو کمدو کوا و رہوکہ فان تک کُون اکْلُف کُون اللّٰهِ بِن اِللّٰمِ و اس کون این تو کمدو کوا و رہوکہ با نا مُسْلِمُون کُون اللّٰهِ مِنْ فِلْ اِللّٰمِ و اللّٰمِ اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمُ و اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمُ و اللّٰمُ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمُ و اللّٰمُ اللّٰمِ و اللّٰمُ اللّٰمِ و اللّٰمِ و اللّٰمِ اللّ

اب ہم ہی انصاف کرد کہ جو مذہب خدا کی تنام ہی کتا ہوں ہم سے سے بغیر دل نبیر ل اور کو نبید ل کی عظمت صروری قرار دیا اور ان برایان واعقاد و مذہب کا جز و بتا تا ہو۔ سلامتی وست نتی اس مذہب میں ہے۔ یا اُن مذاہب میں جو صدا قت الہی کو صرف ا بنے ہی اندر مخصوص مان کر دوسر سے تنام مذاہب میں کو کتا ہوں اور نبیوں کی بچی اور تعیقی تعلیم کا انکار کرتے ہول تنام مذاہب میں سے دبین رسول دہ ہی جن کا ذکر ہم نے تم کوسنا ویا اور دبین وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کوسنا ویا اور دبین وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کوسنا ویا اور دبین وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کوسنا ویا اور دبین وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے شریب ارانذ پر نہ تا ہو۔

اور نه صرف انکار ملکه اُن کی مخالعنت اور اُن کی توین و تحقیر کوندم ب کا اسم بزو سیحتے ہوں۔

## راعى أوررغتيث

آب کا یہ ارتادِ مبارک صرف اس ایک معاملہ سے ہی تعلق منیں ہے بلکہ
اس کلام بلاغت نظام نے قانون اتھی کی ایک اہم و فعہ پر روشنی ڈالی ہے جہ
ہارے شب ور وز کے ہزاروں معاملات میں و سیل راہ کا کام دسے کی ہے۔
مرورِ عالم صلے اللہ علیہ قاکہ ملم کا یہ ارست واس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ لاعی مردار عاکم میتوا ، اور با وشا ہ کی زندگی ہس کی تہا ، اورانفرا دی ، زندگی منیں ہے اورائ ملک محدود اورائ سے عمل و باعلی ، انجار و اثبات کا از صرف مسی کی ذات تک محدود منیں رہتا بلکہ ایک حکمران کی غفلت ، ما مخت حکام اورائ سے معدود رعایا کی خفلت ، ما مخت حکام اورائ سے معدود رعایا کی خفلت وجمود کا باعدت بن جا باکر تی ہے ۔ اورائی حاکم ذی اختیار کا ظم متام عملہ اور بھررمایا میں با ہمی ظلم وعد دان کا موجب ہوجا تا ہے۔ شنح سعدی رحہ اللہ خاسی حقی رحہ اللہ نے سعدی رحمہ اللہ نے سے اسی حقیقت کو اس شحرین اوا فرمایا ہے ہے

اسی طرح با دشاہ باکسی حاکم کا عدل وا نصائ نظم وضبط کتا م علہ اور رعا با کے درمیان خو د نخو داحساس فرائفن کا داعی ہجا تا ہے۔ اور مذہبی زندگی مین فو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک مقتدرعا لم کم مذہبی رہنا کا اہری فرہبی و اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک مقتدرعا لم منداری کو صبح طور برمحوس کرتا اور اسپرعا مل ہوتا ہے۔ تو بھر سبر و اور مقلدین کے گئے کسی وعظ و تلقین کی بھی جندال صرورت منہیں رہتی۔ خود کم س کاعمل اور می کئے کئے کسی وعظ و تلقین کی بھی جندال صرورت منہیں رہتی۔ خود کم س کاعمل اور اس کا احساس فرص من اس کا احساس فرص من اس کا احساس فرص کی الکھوں وعظ اور کرور وں نصائح بھی اُن کے گئے مشعل ہوا بیت منہیں بن سکتے۔

غوض داعی کاکر دار اس کی گفتار اس کاعمل اور اس کی بےعلی فرض سنناسی اور فرض ناست ناسی سے رعایا پر تا ٹر آیک فطری امر" اور فذرتی نظام ہے۔ اسی گئے ارشاد ہے یو گُلگ فرس آج و کُلگ فی مسائی لئے تھی رَحَیٰ تَحَیٰ رَحَیٰ کَا تم میں سے ہرشخص ا بنے متعلقین اور ماتحت جماعت سے گئے "راعی " ہے اور تم میں سے ہرشخص ابنی رعیت سے بارہ میں جابدہ ہے۔

کی خسرو پر دیر ، قیصر ردم اورعزیز مصر ، یه اورای قیم کے دو مسرے سلام اگر سلام قبول کر لیتے تو بھر فارس ، ردم ، اور مصر کی رعایا کو حلا حدا دعوت ہلام بین کرنے کی حزورت نہ ہوتی - ملکہ مهن کے با دنتا ہوں ، اور حکرا نول ، کاعمل خود ممان کے لئے دلیل راہ جاتا اور دہ سب کے سب برضار و رخبت مشرف باسلام ہوجاتے جس طرح کہ بخاشی سٹا ہ حبضہ سٹا و مین ، اور سٹا بان حِربر سے قبول اسلام کا اُن کی رعایا بر افر بڑا اور دہ سب ایسی و قت یا فلیل عرصہ سے بعد

مشرّف باسلام ہو گئے۔ قروع: ایر دیاد ہر جبراپر رہا ہے۔

يُقُ نِكَ اللَّهُ ٱجْرَكَ مُرَّتِينِ

تُم نے ناملے مبارک میں اس امتیاز کو بھی دیکھاہے کہ جونا مجات آئے اہل کتا ب باد شاہوں کے کئے تریز فرائے میں ان میں اُسلم سُلُم "کے تعبد " اُوُ تیك اللّٰهُ اَحْرُكَ مُرَّ تَانِنِ " بھی ہے۔

اسد بعن اہلِ کتاب کو یہ بتارت مسئنائی ہے کہ اگر تم نے ہسلام قبول کر دیا ہو اسد بعا سالم قبول کر دیا ہو گا۔

اسد بعا سلا تم کو دو ہرا اجرعطا فرائے گا جعتینت یہ ہے کہ مذہبی، و دین افتحاد اکہ لیسی شی ہے کہ انسان سروع میں جس قدر اس قلادہ کو گر دن میں ڈالتے اور اس با بندی قبول کر لینے اور اس با بندی قبول کر لینے اور اس با بندی قبول کر لینے اور اس با بندی قبول کر سالے اور اس با بندی قبول کر سالے اور اس با بندی قبول کر سالے کہ جا ان دال اہل وعیال اور عزت و حرمت ، سخت بھی اسقدر ہو جا تا ہے کہ جا ان دال اہل وعیال اور عزت و حرمت ، سب کونے دینا گواراکر بیتا ہے گراس کو ہنیں تھیور تا اور یہ ایک ایک الیی صفیت ہے جس سے شوا ہو و نظائی تاریخ عالم میں ایک ، دو، نہیں ملکہ مزارد ل المبا تیں گے۔

ملیا تیں گے۔

اس گے اسلام کے واعی مینم برطوا صلے اللہ علیہ دا ارکسلم نے " دینِ فطری کی دعوت کے وقت فطری کی اس قانون کا محاظ ضروری سجنے ہوئے اہل محال بریہ میں واضح فرط ویا کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ اگر ہم اسس " نبی "صلے السمایی دالہ ولم برایان سلے آئے اور اُس کو خواکا سچا رسول وینے برسیم کر لیا۔ تو دینِ علیوی یا دین موسی کی آجنگ کی بیروی اور طفرت علی وحضرت موسی علیما الصالی ا

والسلام برایان واخقا و سے تعلق تام زندگی یومنی دائیگال حلی جائے گی جرسے صائع كردين مع في ممايك لمح ك الع بعي تيارينس اس الع كحس طرح من خدا كابغيرا وسامس كاسجار سول بول أسى طرح اس سيسيط ابنيا عليه الصلوة وإسلام خصوصًا مضرت موسى وحفرت عيلى عليها الصلواة ولهسالم بعى خداك سيح يغير واور رسول میں فرق مرف اس قدر ہے کہ میں خدا کا آخری بینام سکر ایم یا ہوں - اور خاتم النبین ہوں میرادین المینے ادیان ہے اورمیری ملت دنیا کی آخری مت ب بس مها را وه اعتقاد جوحضرت موسى الد حضرت عليها الصلوة واللام بر ساجتك رباب اكر مس كے ساتھ ہى مجد كو بھى خدا كاينمبراور افرى رسول نالو تو متارے سے مداکے پاس دوہرا اجہے۔ اورمیرے آنے سے قبل مب طرح تم ا کے خدا کی ندمیب کے برویتے آج میرے آنے کے بعد محکو قبول کر لیے سے نتاات ا تھی کی بے نہایت ولا محدود آغوشِ رحمت میں آجا ڈیگے۔ در نہ تو در صور سے اخا مله حفرت ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلے الدعلیہ وسلم نے ارتباد فرمایا تین فی م من كوه و براا جرم الحكاد و المال كماب جوده مرتبه ايمان لاياد واكيا بني ني برده باره رسول كرم ماليه عليه سِلم يه ، مل غلام بن قل الدر هذا دو الله كاحت اداكيا . و شخص حب في باندى كوهليم دی، دب سکهایا اور معبرآزا د کرے اس سے نکاح کربیا ریخاری، کے درحقیت آب کادرشاد . " يُؤكِك السامِك مرتين" قرآن غريركي اس آيت كرميست تنبط ب- اللَّذِينَ أَبَيْنَهُمُ وَالْكِيَّاتَ مِنْ فَبْلِمْ بِهِ مِنْ مِنْوُك وَ إِذَا مُثَلِّلَ عَلَيْهِمْ ظَالُوا أَمَنَّا بِهِ أَنَّهُ ٱلْحَيُّ مِنْ سَ يِّمَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِمِ مُسُلِمِينَ - أُولَيِّكَ يُوْتَوْنَ ٱخْرَهُمُ مَتَّرَنَيْنِ بِمَا صَارُ فا رقصص)

خود نوراً قُ وانجیل و زبور و صعا نفنِ انبیار اور و مرعلیال لام سے اجماعام انبیار ورسل طبیح الصلاة و السلام میرسے نبی اور خاتم البنین ہونے کی بشارت فیتے چلے اسے بین ۔

کے کتب احادیث میں جب نامہائے مبارک کی یہ احادیث آتی ہیں تواس جائہ گذِتاب اللہ کتب احادیث احدیث آتی ہیں تواس جائہ گذِتاب کہ کو کئے کہ کرکت کئی ہے۔

یماں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس طرح قبولِ اسلام سے بود دو نصار کی کا اجرامت محدیم کی اس طرح قبولِ اسلام سے بود دو نصار کی کا اجرامت محدیم کی ان افرادسے بڑھ حال کی گاجوا ہل کتا بنیں اور صرف فوات افدس ہی کے کمالات نبوت دکھ کر آب سے شیدائی اور حال نتار ہے بیں حالا نکو عقل کا مقتصا یہ ہے کہ کسی بات کے تسلیم کرنے میں با خبر تحص کے مقالم مالا نکو عقل کا مقتصا یہ ہے کہ کسی بات کے تسلیم کرنے میں با خبر تحص کے مقالم میں بے خبرزیادی اور وقتی ہیں ہے۔ اس کا حواج یہ ہے کہ اپنے بویر برائیا کا سے خبرزیادی سادت میں اہلی کتا ب اگر جو بقیتی و وہر سے اجرکے ممائی معادت میں اہلی کتا ب اگر جو بقیتی و وہر سے اجرکے ممائی محد یہ کے ود مرسے نبیدائی کا کہ را اجرا ہل کتا ب کے د و وہر سے اجرکے ممائی ہوگا یا اس سے بھی بڑھ حالے گا۔

والله اور فیرال برے خیال اص میں تویہ تاہے کہ جبکہ نامهائے سارک اہلِ
کتاب اور فیرال بی سودون قیم کے افراد کے پاس بھیج گئے اور زبانِ دی ترجان نے
اہلِ کتاب کے لئے اس فرف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایاہے 'اور دوسروں کے ئے
فقط ' آئے م شکر کی ارسٹا و ہوا ' تواہلِ کتا ب کے اس شرف کو دوسردں کے مقابلیں
فقط ' آئے م م اور جی کے تسلیم کرنا جا ہئے۔ اور دوسری جاعت کے اکہرے اجرکی "اجرکی تربی کے مساوی کرنایا اس سے بڑ ہانا حدیث اور قرآن عزیز کے بیان کر دہ خصوصی ربقیہ ایکلے صفور کی کے مساوی کرنایا اس سے بڑ ہانا حدیث اور قرآن عزیز کے بیان کر دہ خصوصی ربقیہ ایکلے صفور کی

## دعوت وحدت كلمه

بنرتم نے یہ بھی و کیما کہ اہل کتاب کو جنا مہائے مبارک تھے گئے ہیں اُن میں یہ اُن کیکا اِن کا کیکا اِن کا کیکا کے اور کی کیلیہ یہ سوا یہ بنکنگاوک میں کا کا کا کیکا کی اور و گر مترک سروار وں کے منک کو اللہ و اور کسر لے برونر '' جو کہ مجرسی تھا "اور و گر مترک سروار وں کے نام کے نام بات اس آیت سے خالی ہیں ور اور نامجی ہیں جاہئے تھا ؟ اس لئے کہ حبراہل کتاب 'الہامی کتا بول قورا ق ن زبور 'انجیل 'اور و گرصف ابنیار علیما کی معلل ہیں ۔ اور خدا کی یہ تام ہی کتا ہیں شرک سے بنراری ، اور تو حید سے محبت واعتقاد کی مقلم تھیں قوان تام جاعتوں کو جو کہ ان کتا بول پرایان رکہتی محبت واعتقاد کی مقلم تھیں قوان تام جاعتوں کو جو کہ ان کتا بول پرایان رکہتی محبت واعتقاد کی مقلم تھیں قوان تام جاعتوں کو جو کہ ان کتا بول پرایان مقرار مورٹ بال کلی جا اور درست ہے ۔ تاکہ وہ خور کریں ۔ اور چیں کے سواور بر کیا تھ فلا وینا کا باور درست ہے ۔ تاکہ وہ خور کریں ۔ اور چیں کے مقیدہ ہے یا خود خت کا سامعا کر کا ء ور میں کا خود بیرا عقیدہ ہا وی کا عقیدہ ہے یا خود خت

بقیصف کنت از و انتخاص کی دروح "کوگم کردینا ب بال افراد و انتخاص کے انفرادی ایان واعتقا دکا تعد اور انفرادی ایان واعتقا دکا تعد قراری اوراس کی برتری بقیناً اس مقابلہ سے مبدا اور حدیث اور قرآئی آیۃ کے مفرم سے الگ ہے۔ فلام ہے کہ صدیتی اکبر فارد ق اعظم فی کی الموری حید بر کرار منی الله عند کی الموری معد الله بن سلام کواجه کرار منی الله عند کی توت کا تعد ق ادراس کی برتری معزمت عبدالله بن سلام کواجه اور و مہب بن سند کے اجرا کیا فی سے خلاج نے کس قدر اعلیٰ وارفع ہے۔ را موال میں بی و با خبر کے تفا دت کا عقلی نکمۃ سواس سے متعلق می تنصیل سے ظامر کر جی بی کوابی کا ایک تا کہ کے نے و د ہرا اجر فطرت اور عقلی سکے کس قدر مطابق ہے ب

نبلان منظر کین اور مجرس بادشا ہوں کے کو ان کے مذمب کی ابتدائی مبیا داور ان کے مقدہ کی ابتدائی مبیا داور ان کے مقیدہ کی عاریت کی بہلی اینٹ ہی " کر باکٹ منتظر فی تقاریت کی بہلی اینٹ ہی " کر باکٹ منتظر فی مقاکد نقط ان کو دین حق" اسلام "کی طرف وعوت میں ان و دنیا کی سلام کی صورت میں وین و دنیا کی سلامتی کا بیغام مسئایا جائے۔

اہلِ کتاب اور شرکین و موس کے درمیان باہی امتیازی شان کی ایک رندہ شادت یہ امر ہے کہ قیم روم اور عزیز مصر کے دربار وں میں جب رمول اکرم صلے اللہ علیہ کوسلے کا قاصد نامہ مبارک لیکر جاتا ہے اور سلاطین سے مکالمت و مفاطبت کی نوس آتی ہے تو اُن کی تام گفتگو سے یہ ظام رہوتا ہے کہ وہ ابخالهای کتا بوس میں ایک نفی منظ "کی آمد کی بشارتیں بائے میں اور آپ کے حالات و افحا مسنکر یہ جی اقرار کرگذر سے میں کہ بہی خص اُن تام بشارتوں کا مصدا ق ہے۔ اس سائے اگر جہ دنیوی جا ہی فاطر دہ قبول اسسال سے بازر ہے مگر آپ کے المجی اور اس سائے اگر جہ دنیوی جا ہی فاطر دہ قبول اسسال سے بازر ہے مگر آپ کے المجی اور و تعالیٰ میں ایک احترام و اور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام دیا گئے۔ و تام کی مار میں ایک احترام و اور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی کا دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا و تام کی کا دور آپ کی فدمت ہیں ہوایا دور آپ کی خدمت ہیں ہوایا دور آپ کی خدمت ہیں ہوائی کی دور آپ کی دور آپ کی خدمت ہیں ہوائی کی دور آپ کی دور آپ

اوراس سے بھک و خرو پر دین کسر لے فارس ج نکدا لہا می کتابوں کی بنا رات سے نا ہفتا ، نی منتظری صفات سے دخر اور کسی فاتم البنیین بغیر کی المد کا قائل نہ تفا۔ اس لئے اس کو آب کا بینام سخت گراں معلوم ہوا۔ اور آب کی المد کا قائل نہ تفا۔ اس لئے اس کو آب کا بینام سخت گراں معلوم ہوا۔ اور آب آب کی دو و سے سلام کا ایت نتات گذری ۔ اور اس سنے فیظ و غفد بیل اللہ کا ما مارک کے ساتھ انتہائی گٹ تاخی اور ہے اور ای کامعاملہ کیا۔

## مسيبار كذاب ورفيصار نبوى

تم نبی اکرم صلے اللہ علیہ رسلم کے نامہائے مبارک میں اس دعوتِ اسلام کا بھی کراپتے ہوج سیلا کا اب کو دی گئی تھی بس کیا تم نے اس وا تعہ کی اصل حقیقت کو بہا نا اور اسپر غور کیا ؟ یا تم بھی پرخود غلط ان ہی کہ مدعیانِ مجت اسلام کے ایک رکن ہوجن کا جذبہ روا داری و دسعتِ خیالی اس کا بھی تحل نہیں ہے کہ ضروریاتِ نی اور سمجہ احد انکار کے با وجود بھی کہی نام مناو مرعی ہے الم کو اسلامی لور سمجھا جائے اور کسی ایک فرو کیا ایک جاعت کے الحا ، فرند تہ کو ظام کررک تا میں اسلامی جاعت سے خارج سمجھا جائے اور کسی ایک فرو کیا ایک جاعت کے الحا ، فرند تہ کو ظام کررک تا میں مرتبہ بھیراس وا تعہ کو بڑھو اور خیج حقیقت بیں سے دیکھو ہم سیلما ور اُس کی جاعت کے اقرارِ توحید اور رسالتِ رسولِ کریم کی تصدیق کو دیکھو ' اور کھر خاتم جاعت کے اقرارِ توحید 'اور رسالتِ رسولِ کریم 'کی تصدیق کو دیکھو ' اور کھر خاتم جاعت کے اقرارِ توحید 'اور رسالتِ رسولِ کریم 'کی تصدیق کو دیکھو ' اور کھر خاتم النبین صلے اللہ علیہ قالہ کی حقیقی صورت تھا ہے النبین صلے اللہ علیہ واضح ہو جائے۔

میائداب کا و ہ خط جو اس نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ و لم کے نامر مبارک جو اب میں لکھا جے اور اس کی وہ زبانی گفتگو جو مدینہ آکر در بارِ قدسی میں بالمتا نہ ہوئی ہے دونوں اس بات کا صاف عما ف بتہ دیتے ہیں کہ اس کو نہ تو دیا یہ سامی ہوئی ہے اختلاف اور نہ وہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکرے ملکہ " لا اکد الا اللہ محدرسول اللہ کے اقرار میں وہ دوسرے تمام سلمانوں کے شرکیے یا یوں کرنے کو مسیائر تو حیدا آئی اور رسالت محدی دونوں کا اقرار کرتا اور اس اعتبار یا یوں کرنے کو مسلمان ہی جبتا تھا۔ اس کا اگر کوئی مطالبہ تھا تو نقط یہ کہ نبی اکرم صلے اللہ سے خود کو مسلمان ہی جبتا تھا۔ اس کا اگر کوئی مطالبہ تھا تو نقط یہ کہ نبی اکرم صلے اللہ

علیہ وسلم ابنی نبوت کے زیرِ اِز ایک میدو دحقہ میں اس کی نبوت کو بھی تسلیم کولین اول کے کے کہ حکومت کو مان لیں جتی کہ بعض اصحاب سیرنے مراحت کی ہے کہ مسیلہ کی مسجد کا مؤذن افان میں اشہدان لااکہ الااللہ اوراشہدان محد اُرسول اللہ اسی طرح بر متا بھا جس طرح مسلما نوں کی افان میں پڑ ہاجا تاہے العبتہ مسیلہ کی منوت کی شما وت کا اورا منا فہ کرتا تھا۔

بھرامبر بھی غور فرائے کہ نبی اکر مصلے اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقِ اکبرنے
کین کے مشہور فلیلۂ نبوحنیفہ کے اُن افراد کو بھی مرتد اور خارج انہ اسلام قرار دیار
قتل کر دینے کا حکم دیا کہ جو لا اکہ الا اللہ محدرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ سیلہ
کی نبوت کا بھی اقراد کرتے تھے۔ صدیقِ اکبرنے اُنہ نبرجہا دکیا اِ مسیلہ ذلت ہے
مارا گیا' اور اُس کے مہت سے معتقدین بھی قتل ہوئے۔ اور صرف اُنہی کومعا
کیا گیا جنہوں نے کافی طور برمسیلہ کی ہیروی سے بیزاری کا انظمار کیا۔

ا در کیا ہا رہے گئے وہ عبرت خیزوا قعہ کا فی منیں ہے کہ نبی اگر م صلے اللہ کلیہ وسلم کی و فات کو ابھی جند ہی روز گذرہے ہیں۔ ہرطرت سے دشمن تاک ہیں ہیں کرکسی طرح ہسلام کا خیراز و منتخر ہو۔

ایسے نازک وقت میں سلمان ابنی اکٹریٹ کی بقار اورا بی جاعت کے افغ کے سئے نام ہناؤ سلمانوں کی ولداری و ولجوئی اور سلامی برا دری میں ان کی شرکت کے لئے حیں قدر معبی حبر وجید کرتے وہ ہرطرح بجا ودرست متی ۔

لیکن ان تام با توس کے با وجو دصدیق اکبر رضی الله عند نے ممبور صحابر ارضی الله عند می مور صحابر ارضی الله عندم کی موجو وگل میں صاف اعلان کردیا ۔ کدبئی اکر مصلے الله علیہ کو الم کا اور اس و مینے سے اسکار کرد سے تو میں اس کو ہر گر معاف نہ کروں گا۔ اور اُن کے مقابلہ میں جہا و کروں گا۔ اور اُن کے مقابلہ میں جہا و کروں گا۔ اور اس طرح اُن کی اعانت کرتے ہیں۔ اعلان کی تام صحابہ بُرز ورتائید کرتے اور سرطرح اُن کی اعانت کرتے ہیں۔

اب آب ہی انصاف فرمائیے کو کیا ہم اور آب صدیقِ اکبرا ورصابہ رضی اللہ عنم سے زیادہ اسلام کے شیدائی اور فلائی ہیں یا ہم کو اور آب کو اُن بررگوں کے مقابلہ میں مسلم اکثریت "کا رہا دہ شوق ہے کہ حنبوں نے ابنے خون سے کشت اسلام کو سیراب کرسے سرسنروشا داب بنایا ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ جانے تھے کہ مانعین زکون ایا "مسیلہ اور اُس کا گروہ " با دجہ و توحید ورسالت کے اقرار کے اس سے مسلم اُ سنیں کہلائے جاسکتے کہ وہ مرور با بت اسلام اور عقا کمر اسلام میں رخنہ بیدا کرکے سا دہ لوح البیتے مسلمانو کے ایان واعقاد کو منزلزل کرنیگے اور رفتہ رفتہ اسلام ایک با اصول میں اور کا مل و مکمل ندسب کی بجائے ہر تخص کے مزعوم عقائد کا ایک ایا امعون مرکب بن جائے گا کہ بجراس کو سوسائٹ "کا ندم ب تو کہ مکین گے تیکن عذا کا بندیدہ اور رسول اکرم صلے اللہ علیہ کو سلم کا بتا یا ہواحقیقی فدم آب و دین نہ رہے گا۔ اس طروری ہے کہ ابتدارہی ہے سلما یوں کے اس نام بنا و متعفیٰ عند کو کاٹ کر بینینکد یا جائے تاکہ تبییسلمان اسلام کی ابنی اصلی اور عیقی روشنی میں دینی و دیوی معراج ترقی پر بہو بخ سکیں۔

ادر مخرکار و نبی ہوا جو حضارت صحابہ رضی الشعبتم کی ہسلامی فرانست نے ' سمجھا تھا بینی مانعینِ زکو ہ مسیلیۂ کذاب اورا سو دعنتی متنی کا ذب اور ان کی مرتد جاعتوں کے استیصال اور ہلاکت کے بعد شجرِسلام نے وہ برگ و بارنکا ہے کہ جند ہی سال میں جار دانگ عالم میں ہسلامی شوکت وسطوت کا ڈیکا بجنے لگا اور ہر سمت اعلام کلتہ الحق کا منظر نظر انساکا ۔

برتمتی اور بلیمینی سے اگران محابہ کی مقدس جاعت کی بجائے اس زمانہ میں ہم اور آپ میسے محبان اسلام اور شائقین اکٹریت جاعت کی بجائین ہوتے قر العیا ذبا بشدصد بی اکبرا ور ان کے مقدس ر نقار (رضوا ن الله علیه جمین) کوئی العیا ذبا بشدصد بی اکبرا ور ان کے مقدس ر نقار (رضوا ن الله علیه جمین) کوئی در کا تکفن واا هل القبلة "کاجم لوسناکن" مفر مولوی ہی کا لقب دبیت اور نصیب اعداء بھر اسلام کی بھی وہی حالت ہوتی جہ جمیائیت، بیوویت اور مندو و حرم 'کی ہے کہ خداکا منکر بھی عیبائی اور مندو کہلانے کا سخت ہے اور ایک خداکو من بنا بنوالا'ا ور اس کے ساتھ کروروں فرمک مانے والا بھی ائی اور مند و در کرشن ورام کوخدا طرح کا عیبائی اور مند و سے ۔ اگر حضرت عیلی علیا اسلام کو اور کرشن ورام کوخدا

کے سب بھی عیا ئی کا عیائی اور سندو کا سندو ہی رہنا ہے۔ اور اگران کوخدا كابنيا مانتا بوتب بعي عيائيت اورمندد دهرم كابيستاري شاربوتا باور اگرصا ف انکارکر دے اور حفرت عیلی علیال الام اور سری کرش کے وجو د کوئی تیم ند كرنامور تب مبى كاعيائى اور خانص مندوى خاربوتا ب غرض وتعص عيائى معاشرت یا ہند وسعا شرت کاعادی ہے اور اُس کو ما نتاہے تو معر خوا ہ اُس کے کچه می عقائد کیوں ہنوں وہ میں ٹی کا عیا ٹی اور ہند و کا ہند وہی رہتا ہے آگ که اُن کی بنگاه میں مذمب کی حقیقت صرف سوسا بنی می بنیانه اور تعارف کا نام بے نہ کہ مذاکے بتائے ہوئے خاص الهامی احکا مات واصول کا نام سی حال س ج غربیب سلام کا بھی ہوتا اور حقیقی اور اصلی مذہب کا نام ونشان بھی نظر نہ ساتا۔ ىِسَ اىيى مالت ميں اگر و ،علمارِحنُ مُكر مِن كاست يو هُ كَهِي كُلْفِيرِ لمينٌ نهيں رامِنِ مرزا غلام احدقادیا نی مدعی نبوت اورانکی برد دمقلدجا عول کواسوج سے سلای ا دری سے خارج "محتے ہی کہ وہ سلام کے ساط سے تیرہ سوسال کے سلمہ عقیده اورنصِ قرآنی کےصاب اور صریح عقیده ' ختم نبوت کا انکار کرتے یا انکار كرف والے كو ابنا امام اور مقتدا مانتے ہيں - اور اس طرح صرور يات دين اور سلّاتِ اسلام میں رخنہ اندازی کے باعث ہوتے ہیں تو اس میں ان علماء حق" كاكيا تصورب اوربر فو وغلط دعولے محبت اسلام كے حبث ميں ان مامیان ملت بیناریر کمفرمولوی سے وازے کنے کس طرح جائز و درست با کیا وہ اس ایت سے بالک بے خبر ہیں۔ إِذُا جَاءَ لَتَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُوٰا حَبِهَارِ إِسْمَانِ آتِي تَوْكَتُنِ

کم م گوای دیتے ہیں کہ بنیک آب منواکے مسلول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تقیقاً آب اس منواک کے مسلول ہیں اور اللہ گوا ہی دیتا ہے کوئٹا ابنی گواہی میں یقیناً کا ذہ ہیں۔

نَشْهَدُ إِنَّكَ دَرُسُىٰ لُ اللهِ والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَ سُوالُهُ والله كِنْهُ لُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ كَالله كُنْهُ لُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ مُكَاذِبُنُ نَ .

يمفيرال فبله

مكن بكمتم يسوال كروكه كير حديث من صلى صلى تنا واستنقبل فبلتنا واكل د بيننا فن لك المسلم إلى ى لدُ دمة الله و دمة رسو لدر العديم كم كيامرا د ہے ۔سوا دل توصديتِ اكبرا در تمام صحابہ كے منفقہ فيصلے اور اُس كے ميحے نتا بج کے بعدیہ سوال ہی بعداز دقت ہوجاتا ہے۔ اس کے کھب زبان دمی ترجان سے يه پاک جلے شکلے میں صدیق اکبر اور صحابہ کی مقدس جاعت نے اُن کو خود اپنے که غاری کی اس حدیث کی شرح میں فتح الباری عینی ۔ خیرالجاری برما نی مبیئ تمور وستند شروح بیلی بان کیا گیا ہے کوجب کے شخص کے اعالی ظاہری سے کوئی امراحکام البی کے خلات معلوم نہوتا ہوا مکو مسلمان ی مینا جائے۔ اور اگران تا ماعال ظاہری کے باوجود اس کے دو سرے احال یا عقا مدارجو اعال سه بهی زیاده قابل نوحبیر) اصواِل سلام کے منا فی مِن تبوه اس **حدیث کا مصدا ق منی**ں میں مکتا . طافظ ابن مجرفرات بن ونيه المعود الناس عمولة على الطاه فهن المين على أجرب على حكاكم المله عالم وفطي مندخلات ذلك فترجم اس مديث كاسطلب يه كدولو سك معاطات ظاهري المت ہی مول ہو نگے ہی تحف پن سے شعار کو ظاہر کرے امپرال سلام ہی اسکام جاری ہونگے جتبا کے استخف اس طافیٰ

گوشِ حَی نیوش ہے مُناتقا 'اُنہیں معلوم تفاکہ ان الفاظِ مبارک کا مفہوم کیاہے' یہ کس موقع سکے نئے اوا ہوئے ہیں' اورخطانبت کاروئے بنن کس جانب ہے' یرسب کیر جاننے اور سمینے سے بعد معبی اُن کا تسییل ، اور اسو عنی اور ا ن د دنوں کی جاعت کو مرتد قرار وینا اورمنکرینِ زکوٰ ہ کے خلات علمِ حباد ملبند کرنا' اس بات کی روشن دلیل ب كرمستم عفا مُدا ورضر لو مات دين مع انكار الأن ي باطل ما ومل ع المركسي . شخص کومسلمان کهلانے کا حق ہنیں رہا۔ اور و هغیر مع جاعتوں سے بھی بدتر" مرمدیں" کی جاعت میں داخل ہوجا تا ہے کیونکہ اسلامی قا ہون مبت سے عالات میں ایک کافر ومشرك كويناه دينا اوراكس سدونوى حيات وسعا ملات مي اختراك عل جائز ر کھتا ہے لیکن مرتد سے کئے ان میں سے کئی ایک مرکا بھی روا دار بنیں ہے تاہم اگر مسلد کی مزید وضاحت مطلوب ہے تومعلوم سے کہ قرآن عزیرُ اور مدینِ باک کے كلماتِ طيبات كوسطى نطرسے ديمينا' اوران پر نوراً كسى سنله كى منيا د قائم كراينا اكثر مقصد سے دور اور قرآن و حدیث کی سیم روشنی سے حداکر دیا کر تاہے۔ اور مبصدا تاثریا میرسد دیوار کج

اس طربی کارسے سیکڑوں خطر ناک غلطیاں بیا ہوجا یا کرتی ہیں۔ حدیث رسول ابنی اکرم صلے اللہ علیہ کو لم کے خلوت و حلوت کے کلام اور خطابت کا الم سبے اس لئے آب سے ارشادات عالیہ کے مفہوم کی تعیین کے لئے صرف لفت کا کانی نئیں ہے ملکہ اصوبی خطابت کے مطابق اس سے تیجنے میں سیان وسباق

کے اصطلاح محدثین میں نی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قول منعل اور تقریر رسمیٰ آپ کی موجود گی ہیں کمی محافظ کی می کی کے عل وقول پر آپ کا سکوت یا اس کی تصویب ) کا نام حدیث ہے 11

محل گفتگو، اوراحول کی کیفیات، کوهی بست مجدوخل سے - اور یہ بات کچھ آپ ہی کے کلام کے ساتھ فاص ہیں۔ ہے ملکہ دنیا کی تمام خطابت اس اصول پرسنی ہے۔ آباً وقات خطابت وتكلمين ايك بات كى جاتى سب اورالفا ظامي كتيمكى كو ئى تخصيص وتفييد بنسي ہوتى مگر تھر بھى مخاطبين كيفيتِ كلام طرزِ تنكلم اور خارجى مالات سے مس کلام کوکسی خاص حالت خاص وقت یاکسی خاص قید کے ساتھ مقید سمیتے ہیں اور قبیقت میں تنکام کا مقصو دھبی وہی ہوتا ہے جو خاطبین نے اندازہ کیاہے . اسی کے محدثین اور فقار مجہدین کسی حدیث سے کئے یہ کم کرتے ہیں کہ فیاص مگر یا خاص و قت سے سئے مخصوص ہے اور کسی حدیث سے متعلق فیصلہ و نتے ہیں۔ کہ بیعام ہے۔ مالا کد محص عبارتِ حدیث سے نہ خاص کی خصوصیت کا بتہ حبتا ہو ا ورنه عام کی عمومیت کا- ۰۰ ا کی ہی حدیث کے دو حبوں میں سے ایک سے متعلق خصوصیت کا فیصلہ صادر کرتے میں۔ اور دوسرے حبلہ کو عام فرماتے ہیں۔ مثلاً ارشا و نبوی ہے۔ کہ مَا بَيْنَ الْمُنْسَى فِ وَالْمُعْمِ فِي اللَّهُ مَا بَيْنَ الْمُنْسَى وسَعْرِ عَلَى ورسيان ہے .

ظاہرے کہ قبلہ کی مت متعین اور محوس ہے کعبہ کوئی عقلی اور خیالی مقام مہیں گلکہ ہا تدی اجزا کے ساتھ دنیا میں ایک مخصوص جانب میں ما تع ہے اور و نیا سے مختلف ما لک کے طول بدا ورعوم فی بلد کے منیارسے تبلہ کی حبت این مالک کے لئے عبل حبر اور جو حالک کعبہ سے جانب عزب میں واقع ہیں ان سکے لئے عبل حرب عرب عرب میں واقع ہیں ان سکے لئے میا خرب میں واقع ہیں ان سکے لئے میا خرب میں واقع ہیں ان سکے لئے تبلہ کی سمت شمال کی جانب ہے۔ ورج کعبہ سے جانب غرب میں واقع ہیں ان سے لئے قبلہ کی سمت شمال کی جانب ہے۔

تواب اگرحدیث کومرف ع بی دکشری سے ہی حل کیا جائے واس کے منے یہ ہوں گے کہ تمام و دئے زمین کے لئے سمت قبلہ مشرق اور مغرب کے در میان ہے جو جو بقیناً می ہنیں ہے اور حدیث العیاذ باللہ باللہ بے منے البیے مطلب رہی تی ہم اس کے مخت البیان کو اہل جات اور اسی سے ساکنین کے ساتھ معضوص کیا ہے۔ جن کے اعتبارے یہ حبامیح المراد ہوسکتا تھا۔ کیونکہ وہ بھتے ہیں کہ یہ ارشاد عالی خاص مخاطبین سے متعلق ہے اور بیان کردہ مقابات میں ہے کسی مقام کے تذکرہ میں فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح (حدیث)

کانستقبلو ۱۱ لفنبلة وکانستنگاها اعنباک دنت تبدکور خ کرے یا بینی ولکن شیر قوا وغیر بودا مستنگاها دیم بینی ولکن شیر قوا وغیر بودا مسکتاب کرمقا می کیفیت اورا حول کے حالات کے متعلق کیا کوئی تخص حرات کرسکتاب کرمقا می کیفیت اورا حول کے حالات کے مقطع نظر صرف لفت عربی ہے۔ اس کے مقدم کوا واکر دے ۔ اس لئے کرم مالک الیسی سمت پرواقع میں کوئان سے سمتِ قبلہ مشرق یا فوب میں ہے توالی صورت میں شرقوا اور غرابوا برعل کرنے سے بلطے جلہ کے صربے خلاف لازم آیکا وراسی حالت میں ان کویا استقبال قبلہ کرنا بڑے گایا ہے۔ تدبار اوراگر یہ بیلے حلہ برعل کرتے میں تو و وسرے حلہ برعل نامکن ہے۔

اسی کئے محدثیں اور فغا َ رِمحبد بن نے یہ فیصلہ فر ایا کہ بہلاحلہ تمام عالم سے مسلمان سے عام علم سے مسلمان سنیاب و یا خانہ کی گات مسلمان سنیاب و یا خانہ کی گات میں قبلہ کوڑئے کرے نہ سنیت کیکن و دسرے تبلہ تعیقی شر توااوغر بوائے مرت اہلے مدینہ میں قبلہ کوڑئے کرے نہ سنیت کیکن و دسرے تبلہ تعیق شر توااوغر بوائے مرت اہلے مدینہ میں مناطب ہیں۔

ان اعال سے بیجا ناجاتا ہے کہ وہ سلانوں کی سی نازا داکرتا ہے سلما نوں کا ذہر کی ہیں من ان اعال سے بیجا ناجاتا ہے کہ وہ سلمانوں کی سی نازا داکرتا ہے سلمانوں کا ذہر کیا تا ہے ادر سلمانوں کے قباری کو اپنا قبلہ مجتا ہے توا لیسے خص کوغیر سلم جبنا یا اُس کو کا ذرکہ مناکسی طرح درست بنیں ہے تا آنکو اس سے ایسے انعال واعال سرز و ہوں جو اسلام کے مسلم عقائد سے خلاف ہوں اور اس کا عقیدہ صواحة اسسلام عقائد سے ویکس ہو۔

ا در سوج اس داقعه کوئم سیکهٔ توحید کا ا قرار کرتا ہے رسالت محدی و کالی میکیدهم

رجا نید صغر ۹ م) عدہ کیز کہ جوجا عب صمابہ دربار قدس میں موجود متی اُن میں مبٹر حمتداہل مدینہ کا بقا تو آپ نے صروری تجما کہ مراحت سے ساتھ اس عام حکم سے اسحت ان سے لئے ہمی علی صورت بیان کر دی جائے۔ اس سے آپ نے نیر توا اوغز ہوا ارشاد فرمایا، کی شا دت دینا ہے مسل نوں کے قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھتا ہے 'افد المانوں کا ذہبہ کھا تا ہے 'تا ہم نبی اکرم صلے الشہ علیہ کہ کم اس کو مرتد قرار دیتے ہیں اور صدی اور صدی المراب کی مبنیگو نی کے مطابق اس کوقتل کرا دیتے ہیں اور اس کے متبعین 'اور المفین زکوٰۃ ہر دوجاعوں کو دائرہ اس الم سے خارج سمجھتے ہیں اور اس بارہ یں اس قدر سنی فرمات عمرین الخطاب کے سوال برجواب دیتے ہیں۔
اس قدر سنی فرمات عمرین الخطاب کے سوال برجواب دیتے ہیں۔
ائی فقت و اکم نفاعی میں کہ حضرت عمرین الخطاب کے سوال برجواب دیتے ہیں۔
انہ فقت و اکم نفاعی میں کہ حضرت عمرین الخطاب کے سوال برجواب دیتے ہیں۔
انہ فقت و اکم نفاعی میں کہ حضوت عنوان مرد دراحاویث کا مطلب یہ ہے کہ حسب معاملہ بالکل صاف ہے تھے عنوان مرد دراحاویث کا مطلب یہ ہے کہ حسب این این میں ادر ہم اس سے صوف اپنی

حیداعال سے روٹ ناس میں کہ وہ کلہ گوہے ۔ تبلہ کی طرف نمازیڑ صنا ہے ممالؤ کے ماتھ کیانا بینار کھتا ہے تواس کوسلما ن مجبوا درخواہ مخواہ برگا نیاں پدارک اس يركفر كا الزام من لكاؤ- اور فروعي اختلانات كي بنا پراس كي تكفيرنه كرويلين اس سے برعکس اگر ایک تخص کرشن سے او تار اور عدلی بن مریم علیالصال قواسلام مے ابن اللہ ہونے کو توحید کے خلاف منیں جاتنا بائبی اکرم صلے اسمالیہ و لم کی ختم سوت کا انکارکر اسے یا اپنی نبوت ورسالت کا اعلان کر اے یا قیاست اور بوم آخرت كوتسليم نهيس كرتا تومخض قبله رونماز بإصاء مسلا نو س كا وبحيكا ا اس سے اسلام کے لئے کی طرح کا فی بنیں ہوسکتا اور دہنفس مرز صدست مَنْ صِلْحَ صَلَوْمَنَا الح كامصداق نهين سعد ورز معاذا تله في أكرم صلے الله علیہ وسلم کا یہ ارست در قرآن کریم اور دیگرا حادیث صحیحہ سے بتائے ہوئے

مستمعقا ئدا وراصول مسكم الكل متناقين بوجاتا معص كوكسى طرح بمي عقبل تسليم نين كرسكتي لواب تم بي انصاف كروكه جنفس قران عزيز كي معان اوريس مَا كَانَ عُجْمًا كَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ عورول سُمِك السَّعِيد لم مردوس سكى وُلْكِن تُسُولُ اللهِ وَخَاتُمُ النَّدِينَ البني الديرول اورفاع النين دآخرینی ہیں -

کے خلات اپنے مزعومہ اورخو وساختہ عقائد کی ترویرے کر تاہے اور اس آیت کے سلمہ عقیدہ کے خلاف باطل نا دیات کی بنا وس ابنے نئے ندمب کی اشاعت کرتا ہے توآب کی غیرت اسلامی کس طرح اس کی اجازت دہتی ہے کہ ایسے کسی ایک شخص یا اس كى بىروجاعت كورسلام كىسندد كرىقيدسلمانون كى كمرابى كاباعث بنيل ور حقیقی اسکام کی نتجلین کی امدا دوا عانت کاسب بور ؟

اور محبت السلام كايد كيا جذب كه قرآن عزيز ادراس كے احكام كى مكذب اورتا ویل باطل کے با وج دہمی ہم س کوسلمان ہی جیس اوراس کے باعقو س مسلام کی تخریب ہونے دیں ب

مِنْيكُ مُكَنِيرِ لمين "ايك بدترين كناه ب ادرايي ازاد بقينًا قابل ملات ہں جو فردعی اختلا فات کی نبایراس تبیع فعل سے مرتکب ہوتے ہیں۔

سكين اس سے بھى نديا ده قابلِ نفرت و ملامت يه طرزعل ہے كم سلام سے عقا كرمسلم كى يجيى اوراتوين كرف والول، مسلامى شعائر كى مذا ق بنائيوالول، ا ورقران عزیز کی نصوص با ہرویں درا نداز ہونے وا لول، کوسلما ن ہی سجما جائے اوراً ن مع ما عدرسول اكرم ادرصد بن اكبرك اتباع من ملاحد،" اورزناوقه"

کاسامعا مله رکھنے والوں کو پیمقرمولوی گاخطاب دیا جائے۔ اور اس طرح حقیقی سسلام کی تباہی وبربا دمی میں منافقین کی ا عانت کیجائے۔ قبل مرتد

بات سے بات بیدا ہو جاتی ہے۔ منعاتِ گذشتہ میں تم سے یہی کہا گیا کہ ہام ایک مخرک و کا فرکو خرک و کفر کی حالت میں بھی بنا و دبیا اور ان سے ساتھ سائلا میں اختراکِ عمل رواد کہتا ہے لیکن مرتد سے لئے بجر تو بہ یا تعل دوسری کوئی راہنیں ہے۔ اسلام اس سے وجود کو بحالتِ ارتدا دایک لمح سے ہے بھی برواشت منہیں کیا اور اُس سے ساتھ مرقم کا نعا و ن حرام قرار دبتا ہے۔

متاری روش خیالی پرستائدیه نهایت شاق گذرے ورکیمی کا اکرا کا فی الله ین کا بیغام اس امرے خلاف معلوم ہوا در کھی عقل یہ را ہمائی کرے کا گر قبول اسلام کے لئے جبروا کراہ جائز نہیں ہے توسخروج از اسلام "کی صورت میں کس لئے جبردا کراہ روار کھا جا سکتا ہے۔

نیکن اگر تم کوروا یات اسلامی اور آیات قرآنی اورا حادیثِ بندی کے مطالب سیحنے کی خدا سے برتر سے کچھ بھی توفیق ارزا نی ہوئی ہے تو بھیر تم کو اس اشکا ل کے کے حل کرنے میں نریادہ کبنے و کاوش کی نوبت نرا کے گی۔

. حقیقت بہدے کہ فرمب ایک اجتماعی نظام کا نام ہے ج معرفتِ کردگار اسلام المیات اور تہذیب نغوس علم الاخلاق ایک اصول پرمبنی ہے۔ تام قرانِ علم الدیات اور تہذیب نغوس علم الاخلاق ایک اصول پرمبنی ہے۔ تام قرانِ علم اوامر دلوا ہی کو د کلیو، ہرائی ایت اور سرائی حدیث اسی اجتماعیت کی شاہرِعا دل ہے۔ اعتقا دیات وا یا نیات میں اعالی محدیث اسی اجتماعیت کی شاہرِعا دل ہے۔ اعتقا دیات وا یا نیات میں اعالی م

وسيئه كاختيار واجناب مين تم حب ايتِ قرآني باحدب بنوى كود كميوك اس اصول سے خالی ندیا و سے۔

سَلُواعِتْقادیات میں ارشا دہوتا ہے:-

قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوُ اللَّ كَلِمَةٍ اسَى إِنْكُنَّا وَبُلْكُمُ أَنْ كَمَّ نَعُبُكَ إِنَّا اللَّهُ وَلَالْشُرِكَ به شیناً،

> وَ تَصَلَّى مَ تُبُكَ أَكَّ تَعُبُكُ فَا المَوْاتِياهُ-

> > دَسْتِكُمُ الْكَانِي يُوْجِيُ لَكُمُرُ الْفُلُكُ خِي الْبَحْرِ لُتُنْبَنُّخُوا مِنُ فَحَمْلِمِ۔

ياشلاً عبا دات مي فرما يا گيا ہے:-

إتَّاكَ نَعْبُلُ وَ إيَّاكَ نَسْتَعِينُ

وَآ فِيمُوا الصَّالَحِةَ وَاثُواالزَّلُواةَ وَاذْ كُعُوا مَعَ الرَّاكِعِ بُنَ -كَ وَمُكُمُ الطِّيكَ مَ إِلَى اللَّيْلِ-وَآنُفِعُنُ افِي سَيِيْلِ الله -

آے محدصے الد ملیہ سلم کندیج اسے اہلِ کتا م و مسی کلمه کی طرف جو متها رس اور بها رہے درجا برا برے وہ یک ہم اسرے سواکی کی عبادت نه کری اور ند کسنے کو اس کاسیم و شرکی شیرا

اور تیرے رب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اس علاده مرگزگسی کی عبادت زکرد-

وكر متارارب وم ب جمندري متارك ف جاز جلاتا ہے اس سے کہ تم اس کے فضل زق

كوتلاش كره-

تہم سب تیری ہی عبا دت کرتے ہیں اور تخدى سے مردسے خوا إلى إس

نَازِيرْ بِوا درزكُوة ووا در ركوع كرف والد کے ماعقہ کوع کرو۔ رآت تک معذے ویورا کو۔

ادر خرج كردا مشركى دا هي -

ا در معاملات میں ارشا و ہوتا ہے:-

وَانْكَالِيَتَهَى أَمْنَا لَهُ مُرَ

وَ إِذَا حَكُمُ ثُمُّ بَيْنَ الشَّاسِ أَنْ تَعْكُمُنَّا بِإِلْعَالِهِ الْعُلْلِ-

كَاتُجْعَلُوا اللهُ عُمْ حَنَةً لِا يُمَا فِكُوْ-

وَاذْكُو وَالْمُذَكُّمُ أَعْدُاءً فَا لَقْتَ مِينَ مَثُلُوبِكُمُ أنأ خبخ تميني كميته إخْوَاخَا-

أورمتيول كوأن كامال دو-آدرجب تم وگوں سے در میان مصل کرنے لگو تدانعان كے مات فيلكرو-

الشركوا بي قمون كانشانه باؤ.

اوراس وقت كو باوكروج تم ايك ووس کے دسمن تھے. بھراللہ تعالیے تہارے د د ں میں مبت بیدا کروی سیس تم اُس کی ىغىت راسلام ،كى وجىسىسىبعانى **بعا** ئى<del> تۇ</del>كۇ

اسی طرح ا حادیث صحید میں غور فرمائے ارشاد ہوتا ہے۔

عن النعمان قال رسول المله صلى الله ننان بن بنيردادي من كدرول الشرصة الشراكيم عليدوسلم توى المؤمنين في تواحمه فارتاد فرايا توسلان كوامي مبت اور ردا دارې اور بامي ا ما نت د نفرت مي ايك حم كاطرح باتكارميا كرحم كحايك مفو میں زخم اجانے سے تام حبم سے خوابی اورخار مين متبلا موجاتاب

سَلان الم م يكد كرش نبياد سے ميں كذاك كاستكام ددسر عسكما تدوابتري مَا كى نفرة جاعت كے ما عند -

وتوادهم وتعاطفهم كمشل الجسدا ذ١١ شستكي عضى تلاعىلە سأ تُرَحبلاك

المسلم كالبنبان يشكر ىعمنى بعضًا تدلجاعة مسالك ایان کے بعد عمل کی مبیاد لوگوں کے ساتھ محبت ورداداری برہے ۔ اور جود برول ہے برداہ ہو کرست بنا درائے رکھتا ہے سوسعلوم رہے کہ آ جنگ کوئی منورہ کی بردات ہلاک نمیں ہوا ۔ اور فلا حب کی بنگر کوئل کرنا چا ہتا ہے توسیب سے بعطے کوہلاک کرنا چا ہتا ہے توسیب سے بعطے اُس کی دائے کا است بداد ہی اُس کوہلاک

رأسُ العقل ببدَ كَا يَما نَ التودُّد الى الناس وما استغفى مستبلًا بلائد وما هلك احدُ من مشى رتع فأذا الادا تله بعبل هلكة كان اول ما يملك لائك من دائلة الله الله الله المنكة كان اول ما يملك لائكة من دائلة المناس المناس

ان آیات وا حا دین کو دیجه وا ورسو جو که قرآ نِ عزیز اورا حاویتِ شریف نے اعقا وات عبا وات اور معا طلت میں اجتماعی نظام کی اہمیت کی علیفتا کے ساعة ظاہر فرمائی ہے۔ عربی گرا مرا در اُس کے بلیغا نہ ہدوبِ بیان کے ساعة ظاہر فرمائی ہے۔ عربی گرا مرا اور اُس کے بلیغا نہ ہدوبِ بیان کے اعتبارے جو سے صیغوں کا ہر جگہ ہے۔ قال اس امر کی صربی و میل ہے کہ اللہ تقالے کے زدی ہے۔ اللہ تقالے کے زدی ہے۔ اللہ تقالے کے زدی ہے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ اسلام ایک نظام آتی ہے جو کی و وجو کہ الله مائی نظام آتی ہے جو کی وجو کہ الله مائی نظام آتی ہے جو کی اسلام ایک نظام آتی ہے جو کی اسلام ایک نظام آتی ہے جو کی مائی از مبنی ہوتا ہے۔ دیا ہے ہو اور جس قدراس میں و تعفیل فرق ہو جا ہے اگر اُس کو اس و حدہ کی حقالے میں جنعفس کی اس و حدہ کی دیا و حدہ کی حقالے کا دیا ہو اور جو با کے اگر اُس کو داس و اس کی کا میں و حدہ کی حقالے کا دیا ہو کہ کو اس و حدہ کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کہ کو اس و حدہ کی دیا کا دیا ہو کہ کو میں کی اس و حدہ کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کا میں کی اس و حدہ کی حقالے کا دیا ہو کہ کی دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کا میں کی اس و حدہ کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کا میں کی اس و حدہ کی حقالے کی دیا گور کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کا کی کی کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کی حقالے کا دیا ہو کیا کہ کی کی کا دیا ہو کیا ہو کیا کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کا کہ کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کی

رکے اس کو نتنہ ہے بجا لیا جائے ۔ نو دو کسی طرح بھی قابلِ مکتہ جنی ہنیں ہے ملکہ لأبق صد نہرار افریں ہے۔

اس کو اور زیادہ ما ن الفاظ میں یوں ہے کہ ایک تخص جوسلمان ہے اور وحد فو اسلامیہ کا ایک رکن ہم جا جا تا ہے وہ حب ارتفاظ برا اوہ ہو جائے توورا وحد فو اسلامیہ کا ایک رکن ہم جا جا تا ہے وہ حب ارتفاظ برا اوہ ہو جائے توورا کو وسلما نوں کی تیرازہ بندی اور ندہ بی اجتماعیت میں فقتہ کا ایک ایسا دروازہ کھولنا کو اگر ابتدامہی میں اس کا انسلاہ نہ کیا جائے توسلما نوں کی اسلامی زندگی شنت منظرہ میں بڑجا ئے۔ اورا عدائی سلام کو تنا ہی ہسلام کے لئے ایک زریں موقعہ طفقہ منظرہ میں بڑجا نے کے اورا عدائی موائیں موجائیں اور کھر حنید و وزکا پیشفلہ نیا کے کو اول سلام کو ایک غلط ند ہب بایا اور کھر حنید و وزک کو بندیہ اعلان کر دیا کریا کہ ہم نے اسلام کو ایک غلط ند ہب بایا لمذا ہم اس کو اب ترک کرتے ہیں۔ اوراس طرح عام ملما فوں کے دیوں میں ہیشہ لمذا ہم اس کو اب ترک کرتے ہیں۔ اوراس طرح عام ملما فوں کے دیوں میں ہیشہ ریب و ننگ کو تباہ کرتے دیں۔

لہذاوہ جبرواکراہ جو بنی حیاتِ اختماعی کی حفاظت اور بقارِ نظام کی خاطر' اختیار کیا جائے ندم بُ اخلاق' اور سیاست کسی اعتبار سے بھی مذموم ہنیں' ملکہ ازس ضرور می ہے۔

سوید جرواکراه اگر جربظام رفد مب کے بار ہیں جبرواکراه معلوم ہوتا ہے لیکن قیقت میں استخص کے ترک ندمب پر جبر بنیں ہے ملکہ اس کئے ہے کوف اسلامی برا دری میں رہتے ہوئے ا نبے اس عل سے نظام اجماعی میں رخنہ اندانہ ہوتا اور فتنہ پیدا کرتا ہے۔

روسه بایا روز العیا فر بالله مرتد موت بی دارالاسلام سے دارا مرب

چلاگیا' یا اُس نے دارا محرب ہی میں جا کراسلام کوخیر با دکھا توشر بعیت سلامی خلیفہ اسلامی خلیفہ اسلام کو بیٹ ماس کر مرتد اسلام کو بیٹ منیں کرتی کہ وہ اس تخص کو دارا محرب سے حال کرے مس کو مرتد ا

لهنداس انکتا نِ حقیقت سے بعداب پر کہنا صبح بنیں ہے کہ مرتد کی سزا تو بہال اس کو دُد ہارہ اسلام پر مجبور کرنے کے لئے ہے۔ ملکہ دو سرے سلما بوں سے تفظ 'اور اسلام سے نظام احتا کی خاطر اس سے ساتھ بہ طرزِعل اختیار سے اللہ میں جو ہرطرح عقاب کے مطابق ہے۔

ندہب سے اس عکم سے حدا ہو کر تھوڑی دیر سے لئے تم دنیا کی موج وہ حکومتو ک نظام پر غور کر و تو تم کوحقیقت بخو بی منکشف ہوجائے گی۔

و کھے ایک جا یا نی یا تر کی مجے عرصہ کے لئے انگرنری حکومت میں قبام بزیرہ تا است انگرنری حکومت میں قبام بزیرہ تا ہے اور وہ اپنے مخصوص حقوق کی بنا پر برٹین رعایا ہنیں کہلاتا مکبہ جا آبان یا ترکی کی رعایا ہی سمجا جاتا ہے گراس حکومت کے علاقہ میں قیام بزیری کے بعد اس سے تا اور ان کونسلیم کرتا ہے جب طرح انگریزی حکومت کی رعایا کرتی ہے۔
کی رعایا کرتی ہے۔

اورایک خفس اگریزی رعایا ہونے کے ہا وجوداس کے قوانین تسلیم منیں کرتا اور گلینڈیس ریمرا گریزوں سے خلاف بغاوت کرتاہے اور علی الاعلان اپنی بغاوت وسرکتی کا اظهار کرتا رہتا ہے۔ تواب برٹسن حکومت م س جا با نی یا ترکی شخص کے ساتھ ہروہ مین سادک کرتی اور اسکی جان و مال اور آبرو کی حفاظت اسی طرح کرتی ہے جس طرح اپنی رعایا سے اشخاص وا فراد کی۔ لیکن اس دوسرے کیئے با دجودا نبی توم کے ایک فرو ہونیکے بھی بناوت اور ملکی امن داماں میں مخل ہونے کی وجہ سے سخت سے سخت سے نزائیں تجوز کرتی ہے۔ کہی قد و بند میں ڈالتی ہے کبھی بچالنی کی سزا دیتی ہے اور کبھی حبلا دطنی کا حکم معادر کرتی ہے۔ اور اس کے یہ دولوں عل بقارِ نظامِ حکومت کے اعتبار سے فطرت اور نبیجے حیات میں ،

بانکل اسی طرح ایب مشرک دکا فرج ہسلامی حکوست کی آنون شمیں آگیا اور رسے نابنی مذہبی آرادی کے ساتھ ساتھ حکوست کے قوانین کو اپنے ذمہ عائمہ کر سیا ہے تو وہ یفنی اس کا مستحق ہے۔ کہ ش کی جان و مال اور آس کی آبروای طرح محفوظ موجس طرح کر مسلما نوں کی جان و مال اور آبرو۔ اور شریعیت ہسلامیہ کا قانون مس کی مرقسم کی حفاظت و میانت کا اسی طرح ذمہ دا رہو۔

اورائی ہسلام کا باغی مرتد اور سے ندیم نظام ہسلائی کور با داور اس میں رہنہ ہدا کر رہا ہے نفیڈ اسی قابل ہے کہ آنکار تو بہ سے بعب اسکو قبل کویا جائے ۔ تاکہ دورے مف مین کوعبرت بواوروہ تبدیل ندہجے نام سے ممانوں کی جاعت میں افتال کی کھڑات آلفیڈنکٹ کی مثل میں الفیکل فقت کی سے ساتھ میں المقالی میں المفیل میں المفیل کے الم

ا دراس کی فرا اس ہے کہ دنیوی امن دامان اور حفاظتِ نظام کی خاط لو ہا اس اس کے اور اس کا مرا اس کی فرم دار سمجی جا تی ہے گر حب سمی طریق کار ندسبی نظام میں استعال ہوتا اور اس کی فرمہ دار سمجی جا تی ہے گر حب سمی طریق کار ندسبی نظام میں استعال ہوتا کو بہاری روشن خیالی اور وسعت قلبی اس کو ننگ نظری اور ظلم سے تعبیا نک خطابات تو بہاری روشن خیالی اور وسعت قلبی اس کو ننگ نظری اور ظلم سے تعبیا نک خطابات سے موسوم کرنے لگتی ہے۔ یہ کیوں ؟ غور کر و تو معا مله صاف ہے دنیوی نظام اس ایر

تنظیم جاعت چ نکه ہارے سکون واطینان کے لئے ہمہ وقت از لس طروری ہے اور ہم اس کا نقصان و فائد واس مادی دنیا میں ہروقت آنکھول سے دیکتے ہیں اس لئے ہارے قلوب میراس کی اسمیت میہت زیادہ ہے اور اس لئے اس سے تباہ کرنے والوں اور اس میں رخنه انداز ہونے والوں کو دنیا سے نیست و نا ہو و تباہ کر دنیا انصاف کے خلاف منیں سیجتے ملکہ ہت دخر وری جانعتے ہیں ۔ گراس کے برعکس ندمہ کو ایک تفریخ اور دنیا کا ایک غیر طروری جانعتے ہیں ۔ گراس کے برعکس ندمہ کو ایک تفریخ اور دنیا کا ایک غیر طروری سئلد نفین کرتے ہیں ہاں برعکس ندمہ کو ایک تفریخ اور دنیا کا ایک غیر طروری سئلد نفین کرتے ہیں ہاں اس کے مقال صرف خونگوار میلو ہی قابلِ قبول ہوا جا تا ہے لینی اس میں طلق ایسانی فا وا حب جا کت و بیا کی ہوا تخریب سب مباح ملکہ روش خیالی سے اعتبار کے تن و و فترا کھا' اور سیمی جاتی ہے اور اس کا تلخ و ناگوا دیمبلو بینی اس سے تسلیم سے کئیو و و فترا کھا' اور اس کے ان بر ذعرو تو بیخ تنگ خیالی تنگ و لی' کم ظرفی اورجہ واکر او می ختلف عنوالوں کے ساتھ موسوم کی جاتی ہے ۔۔۔

ببل تفاوت رهاز کجاست تا بکب

تبلنع وجباد

روببن مُوخّا عاكم المهسع معابدة بب نے بوک سے دالبی برکیا ہے اس نے بیلی وجاد کی اصل حقیقت سے بھی نقاب م عظادیا اور ہردواحکام سے استیا زات خصوص کو کچو بی داضح کر دیا جس سے عیسا ئی مشنریوں سے بالخصوص اود رگر فیرسلم متعصبین سے بالعوم اس غلط اور گراه کن برد سگاندا می "کہ ہسلام نروی می فیر میں منتقصبین کی کو تافی شمنے کھیلا" مہتر اور کمل جاب حاصل ہوجا تا ہے۔ بہتمتی سے متعصبین کی کوتافی عد نیز اس کی کھلائی درُائی کا انجام ہاری نظروں سے بوسنیدہ ہے "

توحیدا کمی نیزستِ شرک صله ری حین سلوک؛ عفت عصمت ا ور میرقیم کے مکامِم اخلاق كى تعلىم تقى اور دشمنان دىن سے ظلم و عدوان كاحباب نو كيا كىجى بر د عا كاكلېره يى ان کے لئے زبان مبارک سے نیں فر مائے تھے۔ اور کیسے فرماتے حبکہ قریش کم کے سخت سے سخت مظالم کے با وجود غدائے برتر کا اپنے محبوب کے لئے برحکم تھا۔ أت محد صلے اللہ علیہ وسلم تم اسی طرح صبر کر ہ حب طرح فطيم المرتبة تبغيرون نصيركيا سيطور ان اعدارِ اسلام کے بارہ میں حلیدی ند کرو۔ تَمَ نَصِيت كئے جا وُ اس لئے كەتم ناصح باكرھيم كئے ہو تم ان برملط نيں كے گئے۔ تم صبر كروان باتون برجوه (مشركين) كقين اوراینے رب کی حد بیان کرتے رہو۔

عَنْ أَعْلَمُ مِيَا نَعْقُولُونَ وَمَا أَنْتَ كَلِيمٌ حَرِيدِهِ وم كَتَى بِسِ مِوْبِ عِلْتَ بِسِ اور تمُ الله جبر کرنے وا مے ہنیں ہو لیں تم فران کے ذر لیہ نصبحت كرتے رہو۔ اس تخص كوج وعيد درام إ

یہ اور اسی قنم کی بے نما رآیات میں جن میں آب کو نہی نصبحت کی گئی ہے کہ س ب مبر ز ما خاموشی کے سابھ بلیغ اسسلام کا فریعند ادا کرتے رہیں - ادران کی بہودیو كاكو في جواب نه دين - اوراسي برآب كا وراب كصحاب كاعل ربا - نسكن اسماع انظیر میرزازندگی کے با دجود قریشِ مکه شخطلم وسنم میں ذرّہ برا برفرق نہ یا بعثی وى التى في إلى كوادر الله الن كومكست مدينه كو عجرت كرجان كاحكم سناديا -

كأصبر كمكاصت برأولوالعزم مِنَ الرُّسُلِ وَكَا تستغيل كهمر فَنُ كِنْ إِنَّهَا كَانْتُ مُنْ كُرْ لِسُنَّ

عَلَيْهُمْ مُصَبِطِي -كاحبير يقك ما يَقُو لُونَ وسَبِح بخنورتك -

بِجُبَّادٍ فَنُ كِّرْ مِا لَقُنُ انِ مَنْ يَخَا فُ

الرَّحِية نا قابل برد است طلم وستمس عاجز موراس سے بہلے بھی بعض مان حشید کو بچرت کی گئے منے . گراب حبکہ مکمیں سلامی زندگی انتا کی خطرہ میں آگئی اور نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قتل اورسلما نوں سے استیصال کا معاملہ من واراندوہ میں طمے یا گیا ۔ تو بھرتِ مکہ کا حکم ضروری فرائف میں داخل ہوگیا ۔ اخرِ کارضعیف اور محبور مسلما نوں کے علاوہ تام سلمان مرامعظمے سے مدینہ طبیبہ بجرت کرگئے۔ اور کم دانوں کے لئے سیدان خالی ہوگیا۔

اب جا ہے تو یہ تفاکہ فریش اور معاندین اسلام کا جوش سردیا جاتا اور کہ ای من ما فی زندگی سرکرسنے اور کمالوں سے مجدان سے منزلوں وور ہوگئے تھے کسی قىم كاتعرض نەكرىنى - اورنىزە وتلواركى ازمائش كى بجائى تىلىم اسلام كى خلاف دلاكل وبرامین کی قوت سے کام لینے گر اینوں نے یہ نہ کیا اور تقضا کے طبیت نے انکو چین سے بیٹیے نه دیا اور بیاں بیٹھے بیٹے بھی مدینہ میں سلما یز ں کے خلا ف مخالفانہ ا ورسعا مذانه سازشین جاری رکھیں ا ورنبر و آزما نی شروع کر دی -

تواباس طویل صبر زمایکالیف ومصائب وطن سے بے وطنی اور محملف ساز شوں اوقتل کے متوروں سے در گذرہے با وجودیجی حب معاندین کم کی فتنہ سا ما نی میں مبنی از مبنی اضا فدہی ہوتا رہا اور نمیش عقرب کی طرح تعقفا تے طبیت مطبتِ . زہرِ ہی اُگلتی رہی تب غیرتِ التی بھی جنش میں آئی اور اُس نے وحی سے ذریعہ حفا خود اختیاری اورا علایکلمة الته کے ہے" جہا د" کا یہ بیلا حکم سنایا۔ أَذِ نَ لِلَّانِ نِنَ يُعَالَبُ لُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

ہے جن کے ساتھ جنگ کی گئی اس کئے کہ وہ

با نقد

ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَظِ نَصْمِ هُمُ لَقَلُ يَدِ إِلَّ لَا يُنَ اللهَ عَظ نَصْمِ هُمُ وَيَا لِهُ مُ لِغَ يُرِحَقِّ إِلَا مَنَ يَقُف لُوُارَتُها اللهُ

منظلوم میں اور مبنیک اللہ نعالے ان کی مدو پر فادر ہے یہ وہ لوگ میں جن کو ان کے گھراہ سے ناحق بھا لاگیا گریہ جبگ اُن کے مقالم میں منع ہے جواللہ کی راد میت و توحید کا اقرار

لیکن جہا دکی اس ا جازت کو بھی (حوکہ بیان کر وہ مجود یوں کی وحہ سے دمگائی) اسی ترائط وقیہ و سے سائد مقید کہا گیا کہ جنگ کی یہ ا جازت اعتدال اور حدّا نصاف \* سے متجاوز نہ ہو سکے۔ اور اس کو ہوس ملک گیری اور ترتی جا ہ و مال کا وسسیلہ نہ بنایا جاسکے ۔ لہذا ایٹ وہو تا ہے۔

اور الح گول سے جو متمارے سابقہ جنگ وَ قَا يَلِوُ افِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ الَّذِينَ كرتے بين الله كى راه ميں تم بھى نبگ كروا يُفَا تِلُوُ سَكُرُ وَلَا تَعْتُدُ وَا اور صدے مرگز تجا وز نہ ہواس سے کواللہ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُعَنَّدِ إِنَّ اللَّهِ تعالے مدے مخاور کرنے والوں کو دوست وَ} قُتُلُو ۚ هُـُهُ حَيْثُ لَٰ قَوْفَهُ مُوْمُ نهيں ركمتا اور أن كوقتل كر وعب حكم بمي الك وَٱخْدِخُوْهُ مُ مِنْ حَيْثُ ٱخْرَجُوْكُمُ يا د ورتم بي أن كوأس مكب علاوم وَالْفِتْنَةُ ٱشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ عُدِے اُ منوں نے تم کو تکالا ، اور فعا وُقل ا وَكَا تُفَا مِنِكُ هُمُعِيْدًا ٱلْمُعِلِ ز إده سخت چزہے۔ الدمحدورام ك زوك الْحَوَامِ حَتَّى يُفَاتِلُونَكُمُ وَمِيْهِ ان كے ما قة خِگ مت كرديا نتك كروہ: فَإِنْ قَا تَكُ كُدُ فَا فَتُلُوكُمْ ہی اس مگر تم ہے جنگ کرنے مگیں۔ لیں اُ كَنَالِكَ حَرًا مِمَا نُكُفِي بُنُ

وہ تم سے جنگ کریں قرتم بھی جنگ کو کافرو کی منرا میں ہے یہ باگرہ و بازا جائیں تواسہ بخنے والا ادر رحم کرنے والاہے۔ اور ان سے جنگ کرتے رہو بہانتک کہ فتہ کا ہنیصال ہوجائے ادر دین مرف خدا کے لئے ہی رہجائے۔ لیں اگروہ بازا جائیں تو بھر نتماری طرف سے بی نقدی نہ ہونی چا ہئے ۔ گرفا لموں کے سابقہ نقدی نہ ہونی چا ہئے ۔ گرفا لموں کے سابقہ فَانِ النَّهُ وَ اَفَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا الرَّجِيمِ وَ قَاتِلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا تَكُوُّ نَ فِتُنَةً وَلَيْكُو لِنَ الرِّينُ لِلِّهِ فَإِنِ النَّهُ فَلَ مَلَا عُلُ وَانَ لِهَ عَلَى الظّّلِمِينَ هُ الظّّلِمِينَ هُ

اور وجی اتبی نے جن قبو د ور نترا نطے کے ساتھ تہ جا د اکی اجاز ست مرحمت فرما ٹی تھی فدائے پر تر سے برگزیدہ رسول کی پاک زندگی سے مطالعہ کرنے سے تم کومعلوم ہوجائے گاکہ آپ نے اس حکم سے مرمو تجا وزنہ کیا اور اس مقدس فریضہ جماد" کو مرت فریش کمہ ہی تک محدود رکھا۔

حب مشرکین کے اتخاد و سنگیٹن نے یصورت اختیار کر لی تواب و تی آآئی اف نے کھی کما نول کو اُن کے مقابلہ کی اجازت و کیر سبلی اجازت میں اس طرح وسعت دیدی

وَ قَا تِلُوا الْمُشْرِ كِيْنَ كَا فَتُ كُمَا

يْقَا بِلُوْ نَكُرُ كَا فَكَرِّ-

ا در تم بھی تام شرکین سے فباک کرد حبیا کدوہ سب مکر (ایسِتگہٹن نباکر) تم سے جنگ کرتے ہیں'

اور اخر کارغزو که بدر کا وه مشور ماریخی وا قعد سینی ایا جس نے مشرکین کم میں کے کبرونخوکی والت ورسوا کی سے بدل ویا اور سلما نوں کی حیات ملی میں فی با ب کا اضافہ کر ویا

اس سے یہ بھی داخع ہوگیا کہ قرآنِ غریز کی اس میت کامفوم فَا فَتُلُوا اللَّشِ کِیْنَ حَیْثُ قَدِجَلْ ﴿ سِبِ مَشْرِکِین کُومَل کرد مِباں بِا اُور اُکَ اُنَّے بَنِی اُفْھُ اُوا نُعُدُا وَا لَهُمْ کُلُّ مُصَیّدٍ ﴿ مُعَاتِ مِی مِنْمِی سِرَمِیّدِ۔

یی ہے کہ آپ کے زمانہ میں عرب سے تلم مشرکین نے حب ہمانوں سے خلا من اس کو مٹا نے کے لئے اتفاق واسخا دکر لیا۔ اور اس سے تام گروہ قبائل

اور خاندا گئیسلما بن سے مقابلہ میں مینی قدمی کرسے نبرد آزما ہوگئے تواب لمالو کومبی بیمی ہے کہ وہ بغیر کاظ قرایتی اور غیر قرایتی سے جنگ کریں اور سرزمین عرب سے کسی مشرک کو اپنا حلیف نیم میں اور اس وقت کا ک ان کا مقابلہ کرتے رہیں کہ اُن کا وجو واور اُن کی مفدانہ زندگی کا خاتمہ ہوجائے۔

اورمرگز مرگز اس کا یہ تقصد بنیں ہے کہ دنیا کے تمام غیرسلم خواہ وہ معا بد ہوئ یا فرمی طیعت ہوں یا غیر جا نبرار ان برجاں دسترس ہوفتل کر ڈالو اور ان کے سے قتل کے لئے گھا ت میں لگے رہو۔ حاست او کلا، رسلام ایسے احکام سے برگ الازمہ ہے یا در ایسا کرنے والوں کو غلار اور نظام اسن کو نباہ و ربا و کر نوالا سجمتا ہے۔

مین جوابی تقریر و س ا وریخریر ول کے ذریعی سلامی تعلیم اور سلما نول کے خرب میں جوابی تقریر و س ا وریخریر ول کے ذریعی سلامی تعلیم اور سلما نول کے خرب کوظا ما نہ و جا برا نہ تا بت کرنے کی ناکام کوسٹ ش کرتے رہتے ہیں۔

میر نیل وُن کُی کُی طُفِی کُو کُن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

کے سائفرواد اری اور غیر جانبداری کا معاملہ رکھیں گے اور مشرکین سے ہنوا نبنیں سے اور المان می من سے ساتھ کسی قیم کا تعرض نہ کریں گے اور اُن کے جلیف نکرد ہی سے۔

لیکن ایک طرف تومسلما نو**ں می م**یما قت وحقامیت و اور ان کے عقا مُرو ا عال کی سیا دگی مجید اس طرح روز بروز منا تغینِ اسسلام کے قلوب میں گھرکرتی جاتی محتی که وه حوق در هوق مغوش مسلام می آرسے تھے ، اور و دسری جاب مشركين كے مقابله مي ان كى مارى قرمت ميں مي اضافه مؤلو الله مي افتاب ميو دكي حيم حود اس کو برداشت نہ کرسکی اورابل کتاب ہونے کے باد جو دسلمانوں کونکست دینے اور ان کے استیصال میں مشرکین کے ساتھ ٹریک جنگ ہوگئے۔ اور با دفؤ مسلما نوں سے معاہدہ کر لینے سے مشرکین کی خفیہ وعلانیہ حامیت کرنے گئے۔ اب معاہدہ کی خلاف ورزی عدائشکی ، مشرکین کے سابھ خفیہ ساز شوں ، اوران کی علا نید حایتوں کے بعدوی اکبی نے ہی یہ حکم سے ایا کہ بدعمدی خلا کونا بندہے اور برعمد ومفد کی برعمدی ومفدہ پر داری کے فلان حدو حبد می امن دعا نیت کی را و کھولتی ہے اور اُن کی بہم در اندازیوں کے تعدلُن سے درگذر درحقیقت امن بند ملبائع ی زندگی کوخطر اه میں ڈاکر نظام اس کو تباه وبربا دكرتاب- لهذاارستاد ترم في ب-

إِصَّا لَحُنَّا فَنَّ مِنْ فَوْ مِ خِيبًا نَدُّ فَالْمِيلُ اللَّهِ الرَّارُ تَمْ مَنْ مِصْ خَانْتُ كا فَن كُرت موتوتمُ أَنَّ اِ كَيْهِنْمُ عَكَ سُوًا عِلَى اللَّهُ كَالْعُبُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ويد دكاب مارا تهارامعامده ما تطهوكيا الم كدامد مقالي خيات كرف والون كو نال بنذكر تلب.

بنی اکرم صلے اللہ علیہ و کم نے بہو د کے محکول اور قرب و جوار کے قلوں وی تشریف بیجاکران کی خلاف ورزی پر ملاست کی اور اُن سے ترکب معاہو کا ذکر فر مایا - بہر و اب بھی صاف دل نہ ہوئے اور منا فقانہ رنگ میں اپن خلا ورزی اور عمد کی اور آئندہ کے سے ورزی اور عمد کی اگر خرد کی اگر فر مونے والی سنے نہیں ہو و عدد کیا کہ بھراس کا اعادہ نہ ہوگا - گر حمد کی آگ فرو مونے والی سنے نہیں ہو دوبارہ بھڑکی اور اس قدر تیز ہوئی کہ اس کے شراد سے غزو ہ اخراب کی کی دوبارہ بھڑکی اور اس قدر تیز ہوئی کہ اس کے شراد سے غزو ہ اخراب کی کی دوبارہ بھڑکی اور اس قدر تیز ہوئی کہ اس کے شراد سے غزو ہ اخراب کی کی میں ظامر ہوئے ۔ آخر مجور ہو کرغزو ہ فی کہ اس کے شراد سے غزو ہ اور نبو تفیر اور نبو تریظہ دو لا سے میں ظامر ہوئے ۔ آخر مجور ہو کرغزو ہ کی خوار کی با داش میں وہ روز بد دیکھنا نصیب موا ۔ جوعمو گا بد باطن محتاد کو دیکھنا پڑتا ہے ۔ لینی نبو تعنیر کو طلا وطنی اور تبنی قریظہ کو طلاکت کی سزا ملی ۔

کے سفیرسے یہ کمدیا کہ وکیو میں نیری موجودگی ہی میں کم دیتا ہوں کہ گھورڈول
کی نعلبتدی کی جائے تاکہ سلما نوں کے استیصال کے لئے لئکر تیار ہو پیکے۔
اور تو خوجینم ویدوا قعہ کوسلما نوں اور اُن کے رسول کے سامنے بیان
کر دے۔ اور تقورا ای عرصہ گذرا تقاکم اس کی کوسٹ شوں سے قیمیر وم کے
علم کے نیج کئی لاکھ نصار سے کا اجتماع میلیبی جنگ کے لئے جمعے ہوگیا۔ اور لممانوں
کے ساتھ چیم سجوا ہونے لگی۔

اب و کی اتکی نے بھر سلما نوں کی مدد کی اور مشرکین کی طرح تمام اہل کتاب میں و و نصار کے کیا تھ جھی انکوجا فی عام کی اجا زت مل گئی اور حکم دید یا گیا کہ ما قاتِلُو الکّنِ بْنَ کَلا مُنِیْ صَنّوٰ تَ ہم اُن دگوں سے جگ کرو جہ اللّٰہ برایان میا ملک و کہ الکو ہم انکہ جود سرکتے ہیں نہ آخرت بُراور ندا اسداور اُس کی وکلا مُنکو تَ مَا حَرُّ صَالِقتُهُ سول کی مرام کی ہوئی با قوں کو دام بھی ہوئی وکر مرام بھی میں سوئی کہ وہ وکر میٹو کہ وکر کہ بین میٹو کی اور ندوین می کو فول کر حقی اُن دولوں و میں اُن دولوں کو بان الکو کہ وہ کی اُن کو کو میں اُن کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ وہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ ک

برطال جا دے أن تام احكام كو اگر ہم اكيسلسله ميں منسلك كرنا جاہيں .
« جو قرآن غرينه كى سور ، انفال اور سور ، توبد ميں خصوصًا اور ديگر سور تول ميں عمراً
پائے جاتے ہيں تو أن كى ترسيب اس طرح بيان كى جاسكتى ہے۔
د ا ) حب ہجرتِ مدينہ كے بعد معى قريشٍ كا يُمسلما بول كى ايذار سانى سے با ز

نه رہے اوراک کے متیعال کے ائے جگاف وجدل کی معرکم آرائی مشروع کردی توراج کردی توراج کردی توراج کردی توراج کی می توراج بہلے دن ملانوں کو مبی حذا کی طرف سے صرف قریش سے ساتھ مقابلہ کی جاز عطا ہوئی۔

(۱) نیکن حب قریش سے بالگینة کرنے سے اطراف وجوانب کے مشرکین بھی ہے ملیف بنگر سلما اور کی نجینی برآ ما وہ موسکے اور پڑاس توحید سے شدائیوں سے مظابلہ میں اُن کی عصبتیت جا بلیة بھی جسٹ میں آگئی تو وی اُنہی نے بھی تام مشکری سے جنگ کی اجازت دیدی اور اسی خدائی فیصلہ کو زبانِ وحی ترجبان نے اپنے حکیا نہ حلول میں اس طرح ادا فر مایا۔

مجے حکم دیا گیاہے کہ میں دگوں (مِشْرکین) سے
ا مق قت مک جنگ کروں کہ وہ خدا کی توسیکے
قائل ہوجائیں لپ اگروہ توحید التی کے قائل
ہوجائیں تو ام ہنوں نے اپنی جان مال کو محفوظ
کر ایما مگریہ کہ کی حق کی با واش میں وہ اخذ ذ

أَمِرُتُ أَنْ أَ فَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُو لُو الآلِالْدَرُلَا اللهُ فَإِذَا قَالُوْ هِمَا عَجِمُوا مِنْ فِي دِمَاءُ هُمْ وَاصُوا لَهُ مُوالِكُا بِحَقِّهَا وَحِسَا بُعُمُ هُ عَسَلَة الله و رائعين

یعنی اب ان مشرکین کی ظالمانه و جا برانه پالیسی کامین جواب ہے کہ یا وہ خو و اسلامی برا دری میں داخل ہوجائیں اور یا سمیشہ سے گئے عرب کی شرین من کے ان مفدانه اعال سے پاک ہوجائیں اور یا سمیشہ سے گئے عرب کی شرین من کے ان مفدانه اعال سے پاک ہوجا سے اور ملما لاس کو ضائے عزوجل کی عبا دت اور فر انبرداری میں امن واطینان نصیب ہو۔

رمی اور حب ہو و مدینہ نے بھی با وجو و دو مرتبہ معاہد ہ صلے کے مشرکین سے ماز با

کرکے ان کے سائڈ مسلمانوں کے مقابد میں نبرد آزمانی شروع کر دی اور خفیہ و علانیہ آن کی شروع کر دی اور خفیہ و علانیہ آن کی تباہی کے لئے کاروائیاں کرنے گئے تو مجبوراً مسلما نوں کو مبی اجابت دی گئی کہ وہ اہل کتا ب کے اس فتنہ پر ور گروہ کا حباب دیں اور ترکی بہ ترکی من کئی کہ وہ اہل کتا ب کے اس فتنہ پر ور گروہ کا حباب دیں اور ترکی بہ ترکی من کا مقابلہ کریں۔

(مم) اورجب ہیدو کی تقلید ہیں سلما بول کی رو طانی و ماق می روزا فزوں ترقی نصار کے کو بھی بے جین کرنے لگی اور مدینہ میں سلما بول کی طمئن زیندگی ان کی سام کی معمئن زیندگی ان کی سام کی معمئن زیندگی اعلان عام کر ویا اور بترک کے میدان میں کئی لاکھ سے جم غیر سے ساتھ مسلما بول کو ہل می ہائی گئی تو اس خواکا فرمان ناطق ہوا کہ عام اہل کتاب سے تم بھی مقاومت کے لئے تواب فواکا فرمان ناطق ہوا کہ عام اہل کتاب سے تم بھی مقاومت کے لئے آما وہ ہوجا ؤ ۔ گرمشرکین عرب کے مقاملہ میں اور اس طرح آما وہ معلی ہول تو رکھی کہ اگر وہ ا بینی جائے۔ کیونکہ اصل مقصدر فع فتنہ اور فیا وکا ستیہ باب ہاوئ وہ اس موجا تا ہے۔

اب تم می انصاف کروکہ اس میں سلما لؤں کا کیا قصورہ اوراُن کی خطا
کیاہے ہو عقل مصلحت اخلاق اورانصا ف برودی سب کا بہی فصلہ ہے کہ ان
حالات میں سلما لؤں نے جر کچھ ا بنے جاعتی نظام اور حفا فلتِ خود اختیاری کیلئے
باسنسبہ اُن کو ہی کرنا چا ہے تھا اور سی کے اس مالا رکلتہ اور کیلئے جادگائی فیصلیقینی تقا
فیصلہ ہو۔ آئی عیت رسلام اور شبلغ وین کا اس سے کیا واسطہ اور کیا تعلق بوجا دکی۔
دوسری حقیقت ہے جس سے دواعی واسباب تیلنع جیسے اہم مقصد سے قطعاً

حدِا اور بالكل عليده بين-

رتبلغي السلام ...ي السلام

در حقیقت از تبلیغ اسلام ای کی حقیقی روح اور اس کی حیات سرمدی نصب سے کہ اسی پر اس کی عمارت استوار اوراسی یواس کی بنیاد قائم سے بنی ورسول کی بعثت اسی مقدس غرض سے سئے ہوتی اور اسی مقصدِ وحید کی خاطر وجود م تی ہے۔ فلاح دارین اور خاج کونین ہوایت سرمدی اور نجات ابری مرت ا سی ایک برگزیده مطلوب سے حاصل موتی ہے۔ اسی سے قرآنِ عزیر جانک ممل قانون الهي اور اخرى بيغام رباني ساسمقصدكي مكيل اور اسس نصب العین کی تعمیل سے بے متعلٰ احکام سٹنا تا اور داعی حق ومبلّغِ اسلام کے لئے ان معجزانہ انداز میں نبلیغ اسلام کا طریق کار تا تاہے۔ ا نے رب کی طرت دانا ئی اوراتھی الیجی میروں بالجكمة والمؤعظة الحسنة ساته اورمن سے بحث د مباخت *کر* و اجعے وَ جَادِ لَهُمْ مِا لَئِيْ هِيَ طریق سے ساتھ۔

ا ورایک د ومسری طبه ارشا د سے-

رحب; سلام کی وعوت دو تو) متم اُن کے خودسات اُ ن معبود وں کی تومین نیکر ناح اللّٰر کے سوامیں کمیں ایسا منو کہ وہ عدادت میں ناسم ہی سے خداکو گالیاں دینے لگیں۔

كَاتَسُنُّوا الَّانِينَ يَنْ عَوْنَ مِنْ كَانَّوا للهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَا اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يعنى حب اسلام كى تبليغ و دعوت كا مقصد وحيد انجام ديا جائے توان اصول کی پا ہندی از نس منرور کی ہے ورہندان کی خلاف ور زی اس مقدس کام کے گئے۔ سخت رکا و ٹوں کا باعث نابت ہوگی اس مقدس فربینیہ میر انہلی منزل یہ ہے كه حكمة اوردانا في نيني ولا كل ساطعه اور رابي قاطعه ك سائفه منا لف كوسجما جلت ا وراس كومرطرح الحينان دلايا جائے- اور اگر يدحربه هي موثر منو تو بيرووسرى منزل یہ ہے کہ عمدہ نصائح ا ورمش بہا وخوش استد وعظ و سند کے ذرابعہ اس سے دل كوتسكين اور تلى دوا درم اس كواس طرح ما نوس كرو كه حق كى معدا قت اور جائى ُ س کے تیہ قلب میں اُرتہ جانے ۔ اوراگران دو **وزن منر لوں پربھی مقصد حاص**ل <sup>ا</sup> منو نو عيراس كومو تعه دوكه وه ابنے دلائل و براين كومين كرے اور مرقيم مجادله ومناظره سے اپنے دل کے شکوک وشبات کو متبارے سامنے ظاہر کرسکے ا درتم خیظ دغفیب دغم و عصه کی بجائے اس سے تبا دلہ خیا لات کیلئے آمادہ ہو جا وُ ا ور بنایت فو من اسلو بی اور وسعتِ قلبی سے اس کے ساتھ تجت و مباحثہ کر کے اس کو قبولِ حق یرآ ما دہ کرواوراس کو حذب کرنے کی کماحظہ كوسشِن كرو ليكن يه واضح رب كهاس تام خطابت وتكلم اور حبث ونظري ا بیا ہنو کہ تم ان کے معبد د اِن با طل کی اس طرح تومین و تنز کیل اور اُن کے تعلق اس قیم کے طعن رُشینع کرو کہ وہ صند میں آگر خلا نے قدوس کی شان اقدیں ہے گستاخی کرنےلگیں اور اس کا دبال متها رے سرّا جائے اور و ہجی قبولِ حق

میرد کلیونبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان عملی متا غل کواور

ما بخواہب کی زندگی کے ان کارنا موں کوج تبلیغ اسلام کے لئے اہنی مقد سل سل کے اپنی مقد سل سل کے اپنی مقد سل سل کے اپنی مقد سل سل کے ماسخت فلا ہر بہت قریم کو نظر آئے گاکہ مکہ معظمہ کی ساری زندگی باک میں گھر گھر، اور قعید قسید گھرم کر توحید کا اعلان فر مارہ ہیں کبھی کو گھر میں نوع ہی وگا نظر کے بازار میں نوع ہی توکی ہی کہ بی کبھی کہ میں نوع ہی توکھی صفا کی چونی بر کبھی صفا کی چونی بہ بینیام آتی سے نارہے ہیں کبھی مکہ میں ہیں توکھی طائف میں مغرض تیرہ سال بینیام آتی سے نارہے ہیں کبھی مکہ میں ہی توکھی طائف میں مغرض تیرہ سال اس طرح علا ئے قدوس کے بینا م کو لوگوں کے سامنے بینی فرما تنے اور حواب اس مرتبے میں مرتبے میں

من المراب کے زید کی شروع ہوئی تو اسی بیغیام حق کا تھی تعربنوی کے سانے من کا تھی تعربنوی کے سانے منظم ہرا علان فرمات ہیں اور تھی ہیو دے محلہ میں جاکر حق کی اس آوا زکونہا ہیں۔ کہی نبی فرینظم میں ہیں تو کہی نبی نفیدس اور کہی منا نقین کو اخلاص کی دعوت و سے دیسی تو کہی اہل کتاب کو ان کی سابقہ کتا بوں سے اپنی صدا تت بر مر نبار ہے ہیں۔

استرکین و اہلِ کتاب کے ختلف قبائل و و فود ظریب کی آبادیوں اور و دورووراز کے شہر وں سے ستے ہیں۔ اور مہر قسم کے مباحث و تباولۂ خیالا کے بعد یا زیح ہو کر والب جاتے ہیں اور یا خود سلمان کراوروطن والب جاکرانی قوم اور اپنی سبق کو اسلام کے فور سے شرف کرتے رہتے ہیں ہو وِ مدینہ کے دفود اور اپنی سبق کو و فود کے مباحثہ و مکا لمہ کاکس کو طال معلوم نہیں؟ اور نصار لے نجران کے و فود کے مباحثہ و مکا لمہ کاکس کو طال معلوم نہیں؟ عبداللہ بن سلام و میب بن منتبہ عدی بن حاتم اصحمہ بن انجر جسے ہود و

و نصار لے کے قبولِ سلام کا حال کوئ ہنیں جا نتا ہ سسیر وں و نود کی آمد سلاطینِ عاکم نوبلیغِ اسسلام کی دعوت تبلیغِ اسسلام ہی سے مامحت تھی نہ کہ حباکہ و بسکار اور نیز و تلوار کے زیرا نز-اسسلام اور رہا بنیت

بنیک اگرای طرن بلیخ اسلام ابنی صد ہزار خوبوں کے ساتھ جاری کئی تو و و سری جانب المام اس فتنۂ و فنا دے و فع کرنے اور اس سے قلع قع کرنے اور اس سے قلع قع کرنے کامبی حکم دیتا تھا۔ جو بلا وجہ اور تغیر سبب سلالوں کے خلات سا زئیں کرنے اور سلا بن کے وجود ہی کو د نیاسے سا وینے کے لئے بیا کیا جار ہا تھا۔ اور حس کی بدولت سلا بن کی طئن زندگی د بنی و د نیوی اعتبار سے سخت خطرہ میں بڑی ہوئی ہو اور کون کہ سکتا ہے کہ ابنی اجباعی زندگی کے تحفظ کی پرواہ ندگر وا وراپنے خلا من ہرقسم کے فتنہ جویا نہ ومصندانہ طرز عمل کو مہنیتہ برد ائت کہ تمارانام مجی صفحۂ متی سے مط جائے۔

 اخیار بھی و دنیا میں چر ور ہزن بھتے ہیں اور خدار بیدہ و متی و پر ہنرگار بھی ایسا ندائر و خداس دو حامیت ہی سے کام علی سکتا ہے کہ اگر تہا ر سے ایک رخار بر کو فی طائجہ مار سے توقع دو سرار خدار بھی اس کے سانے کر دو " یا اُہتا کی وہ بوجا کر وکہ رہز ن وقزاق بھی سزاسے آزا وا ور پا داش علی سے بیباک ہوجائی اور اس طرح موہوم روحانیت کے انتظا رمیں تمام نظام عالم در ہم و برہم ہو کر رہجا اس طرح موہوم روحانیت کے انتظا رمیں تمام نظام عالم در ہم و برہم ہو کر رہجا کے موہوم کے میائے کہ ان میں سے کو ٹی ایک شخصی نظام علی میں اور جا بال خوت و خود ایندی کو ہو تی ایک شخصی نظام عالم اور اس کی اخلاقی و متد نی فلاح کو بر قرار نہیں رکھ سکتی ملکہ اُس کو پا مال کرنے میں ابنی آ ب بھی نظیر ہے اور اخت و میا وات کے رشتوں کو حوث غلط کی طرح مٹاکر قوموں اور ملکوں کو تا راج کر دیا کر قی ہے۔

بلکہ اسلام کی راہ وہ معتدل اور نجرل راہ ہے جو درستی نظام و آئین اور حصول طانیت و عافیت کے لئے سب سے زیا دہ ہتر کفیل ہے۔ وہ یہ کو نظام کی فلط کارئ کئی موذی کی ایڈائر اور کسی ظالم کاظلم اور بدکار کی برکارئ ہی حد ک قابل عفو و درگذرہ کہ کہ اس کا اٹر نکوئی و درست کاری کے لئے سقر راہ ناہین اور نئے سعدی دعتہ اللہ کی یہ شل اسپرصا وی نہ آتی ہو۔ مشخص اور شخص کاری کے ایک موال کے دن جائے نیک موال کو نئے ہو اور گرائی کا بدار کرائی کی بایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہو نے ایک درجہ ہے۔ اور ٹرائی کا بدار ٹرائی ہی ایک درجہ ہے کہ وارٹ کے علی بدی یا دائی نقصان خواہ جائی ہو یا مالی کر واسنت کر لینیا اور بدخواہ و بداندلین کے علی بدی یا داش نہ دنیا عفو و یا مالی کر واسنت کر لینیا اور بدخواہ و بداندلین کے علی بدی یا دائی نہ دنیا عفو و یا مالی کر واسنت کر لینیا اور بدخواہ و بداندلین کے علی بدی یا دائی نوائی نوائی کی در اسنت کر لینیا اور بدخواہ و بداندلین کے علی بدی یا دائی نوائی نوائی کی در اسنت کر لینیا اور بدخواہ و بداندلین کے علی بدی یا در اسن نے در اسنان کو اور کر ان کر داشت کر دائی تھا تھا کی کر داشت کر لینیا اور بدخواہ و بداندلین کے علی بدی یا دائی کر دائی کی کر دائی ک

درگذر کی عمده مثال ہے۔ اسکین سندِ عدا است بر منظیکر مجرم کو سزانہ وینا اور جاعتی حقوق کی با مالی کی پرواہ کئے بنیرر و حالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ چوہ افر و مرمزن کو معاف ک کی بنا ہی اور مظلوم کی میں نارسائی کا بدترین اور مذموم ہیلو ہے جو ہر طرح قابلِ نفرت و ملامت ہے۔

بس اسلام کے اس حکم جباد" کا بہلو ہی ہے کہ یہ صرف ان لوگو ل کے مقابلہ میں قابل عل ہے ج بلاد حبسلما نوس کے اجتماعی نظام کو تباہ کرنے اور من کی مطئن مذہبی و ونوی حیات کو بُرخطر بنا نے میں ہمتن ساعی رہتے ہیں اور جن کی زندگی کا نفسب لعین صرف قوم سلم اور اس کی قوت کا استیصال ہی بن جکا ہے اور جو ایک لمحہ کے لئے بھی حذا کی اس سجی بجستار جاعت کو صفی سبتی برقائم رہنا گوالینیں کرتے۔

قراتین عزیز کے وہ تام احکام جاس لسلہ میں ارشاد ہوئے ہیں ان ہی حقائن پرمنی ہیں اور مختلف حالات کو ائف کی بنا پر و فاعی اور ہجو می ووقعوں پرمنقسم میں -

الزكس كے ساتھ جا د صرورى ہے اوركس كے ساتھ نہيں ہے قرآن عزیز كى اس آمیت كرمیہ نے اس كا بھی فیصلہ كر كے اعدار كسلام كى افر ابردارا كا بالكل ہى قلع قلع كر دیا ہے ۔

لاَ يُنْهَا كُورًا مِلْكُ عَنِ الْكِنِ بْنَ حِن ولُول نَه وين كَ معامله مِن مُ عِفِيهُ لَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَن لَوُ يُفَا تِلْوُ كُورُ فِي الرِّن بِنِ سنين كى اور تم كو گرسے گرمنين كياات وَ لَوَ يُغَيِّرِ حُوْ كُورُ مِنْ فِي يَا دِكُو اس كا قدامان الدانعان كرف =

سنين روكما المدتعاف توانصات كرنوالو کو دوست رکھتا ہے اور حن لوگوں نے بتارے ساتھ دین کے معالم میں جنگ کی ب اورتم کو گھرسے بے گھر کیاب اور تمال نكالدين من كامياب مركئ مِن السُّرِ تعالىٰ اُن کے ساتھ دوستی کرنے کو منع کرتا ہے ا در حبران سے دوستی رکھیں سے وی ظالم

ا ورجنگ ویکارکے بعدا گروشن اپنے کئے پر مفعل ہوجائے۔ اور آماؤہ صلے وہ شتی ہوتو پھراس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چا ہئے۔ دوسری مگرمس محمتعلق ارشادِ مبارک ہے۔

وَ إِنْ حَبَعُوا لِلسِّلْمِ فَأَجَدَةِ لَهُا الراكرة ورتن اللح كے نے إز وجهادي تو ہو مبی صلح کے لئے باز د حبکا دے اور اللدير بعروسر که اس لئے که و می سمع وعلیم ہے۔ ا دراگر دہ تجھے د حوکا دینے کا ارادہ رہے ہے تو بقِنْيا تحكوالله كانى ہے وى الله حب ن ا بنی نفرة سے جری اورمومنین کی تائید کی۔

ا ورشلیغ اسلام کا پروگرام اس سے با لکل حدا اور تقل اصول برقائم ب حب کی حقیقی اساس یہ ہے کہ اس مفدس فریعنہ کو نیز و تلوارسے وو رکا میں علاقہ منیں ہے۔ یہ میدان توعفو ورجم کی الموارُ اخوت دممدردی سے نیز ولُ اور

١ن تُرَّ وُهُمْ وَ تُقْيِعُول والميم مات الله يجب المقرطين رِ مَّا يَهُا كُمُ رِلِينُهُ عَنِ الَّذِينَ تَا تَلُوْ كُثُرِ فِي اللِّي يُنِ وَٱخْرُحُوْ كُثْرِ مِنْ دِيَادِكُهُ وَظَاهُمُ وَاعَلِا إخْرَاجِكُمُ أَنْ تُولُّوْهُونَ وَمِنْ يَوْلُهُمْ نَا وَلَلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ -

وَ كُوكُلُ كُفَا للَّهِ إِنَّهُ ۚ هُوَالسَّمِنْعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِنِيُكُ وَا آَتُ يَّغُلُ عُوْكَ فَإِنَّ حَسْمَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي يُ آلَيْنَ فَي كَالَّبُكُ لِنَّا يَبُصُرِعِ وَ بِالْمُنْ مِنِيْنَ - رحیا مذخصائل اور کریا نداخلاق سے جتیا جا تاہے۔ اور اس کا اسوہ حندا اور کی در مقال خود رحمۃ للعلمیں صلے اللہ علیہ وسلم کی باک زندگی سے وہ حالات و افغات ہیں جن کی شا دست اپنوں نے سنیں ملکہ وشمنوں ہے، زبان وقلم نے دی ہے اور جس سے تاریخ ماضی کے اور این دلائل د برابین کی روشنی میں دی ہے اور جس سے تاریخ ماضی کے اور این دلائل د برابین کی روشنی میں از لی وا بدی خدا کے کلام مجز نظام سے احکام مرسے سے بعد بھی کوئی کور باطن متعصب اسلام کی تبلیغ کوشمشر سے زور در کارمین منت تبات تو اس سے لئے اس سے زیادہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سات ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا ساتھ ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سکتا ہے کہ میں سے دیا دہ اور کیا جا سے دیا جا سے دیا دہ اور کیا دیا جا سے دیا جا سے دیا دہ اور کیا جا سے دیا ہے دیا

خبیرُ آمناب را جه گٺاه

اسلام اوراس وصول حباك

گرنه مبند بروز شیره ختیم

مچری امری قابل غورے کہ اسلام نے جاد کی جس زندگی کومیش کیاہے وہ اپنے اصول و شرائط کے اعتبار سے خود اس کی شہاد ت ہے کہ جہا دکایہ مکم دوسروں پر ناحی ظلم کر نظوراً ن کو محکوم بنانے کے لئے نہیں ہے ملکہ اُن ہی حقائی پرمنی ہے حبکا ذکر سطور سا بقہ میں ہو جبکا ہے اور جن کی مشال اُن منا مائی۔ کی مذہبی جنگوں میں بھی مفقود ہیں جاہنا اور عدم تشدد کے مرعی اور ایک ملمالی۔ کی مذہبی جنگوں میں بھی مفقود ہیں جاہنا اور عدم تشدد کے مرعی اور ایک ملمالی۔

اسلام سے فبل سلیبی جنگوں کر ومن کنیچولک اور پر وسطنٹ کی ندہبی سے ویز لنیوں مزوک اور قدیم زرتشتیوں کی باہمی ہو لنا کیوں کا ور بر مہنیت ویدہ ازم کی ہندی معرکہ آرائیوں کو اگر دیکھو گے اور اُن کی تاریخ کو بڑہو گے رقز تم کومعلوم ہوجائے گاکو قبل و قبال کے نہ کوئی اصول سنے اور نہ اسبر کو کی پا بندیا س مرفے بچوں بررحم نہ عور توں کی ناموس کا خیال، بوڑھوں اور مرتفیق کا احتیاز نہ خدا بیستوں اور نہ ہی را ہوں کا سب ایک ہی تا وارے گھاٹ آ آ دیے جاتے تھے۔ اور سی سائڈ کیاں علی ہوتا تھا۔

سیکن ہسلام آیا تومس نے اور ہزار وں رحمتوں اور املاحی قوانین کے ساتھ اس ناگوار اور ورشت مہلومیں بھی رحمت واصلاح کو ہا تھ سے نہ ویا۔ اور ز بان وی ترجان سے حکم و باگیا کہ سلما نو احب تم دشن سے برسر پکار ہوتو ان بدایات برعل کرنا اینا مذہبی فرعن سمبو-(1) بجوں کو ہرگز قتل نکیا جائے۔ (r) عور توں پر ہاتھ نه اُنظا یا جائے۔ رس) بوڑھوں سے کو نی تقرص نہ کیا جا کے۔ اہم) معذورا درمریفوں برکسی شم کا تشدد نہ کیا جائے۔ ده) را مبوں زاہوں اور فانقا انشیوں برکمی قم کی ختی نہ کی جائے۔ ُلِلَایه که خود ان میں سے کوئی نیرو آنها یا خبک کا صلاح کا رہو۔ رو) ندمی عباوت گاہوں سے کوئی نغرص نہ کیا جائے۔

اسلام سے بہلے یہ دستور تھاکہ اگر کسی حکومت سے معاہدہ کرنے سے معاہدہ کرنے سے معاہدہ کرنے سے معاہدہ کا را جا ناک معدر کی معاہدہ کا را را دہ ہوتا تو اس کو اطلاع دیے بنیر اُس برا جا تھا حلہ کر دینا کو ان عیب نہ سمجھا جاناتہا لکہ فنوین حربتے میں سے ایک فن شمار ہو تھا

نین اسلام نے اس طرزِ علی کو غدر سے تجریکیا اور غذار کی سخت سزا سخرز کی اور کھم دیا کہ اگر کسی معاہد کا رو تیا ہمارے نز دیک قابلِ اطبیان ہنیں ہے ۔ اور کم دیا کہ اگر کسی معاہد ہم ہوتا ہے اور بجراس کے بعد اُس کے ساتھ مبارزطبی کرسکتے ہو۔ معاہد ہم ہم ہوتا ہے اور بجراس کے بعد اُس کے ساتھ مبارزطبی کرسکتے ہو۔ قبل از اسلام فاتح قوم مفقوع علاقہ پرجس بیدر دی اور مبرجی سے ذرہ ہے ۔ اندلس کی ملیمی جگ نام برطلم وستم اور قب المام کرتی ہی المفدس کی مبیدوں شالیں تاریخ میں یا و کے ۔ اندلس کی ملیمی جگ نام اور مہت المفدس کی مبیدوں شالیں تاریخ میں یا و کے ۔ اندلس کی ملیمی جگ نام اور مہت المفدس کی مبیدی مبار کا میار نہیں کہ جہا دستے برو وں کو ایسا کرنے سے نما بہت می سے دو کا اور کھا۔ جہا دستے بل قبہ اِس کا ممایز بیہ کی گفتین کے دا تعاب کو دی کو ایسا کرنے سے نما بہت می سے درکا اور کھا۔ جہا دستے بل قبہ اِس کا ممایز بیہ کی گفتین کے دا تعاب کو دی کو ایسا کی میں بیا دستے بل قبہ اِس کا ممایز بیہ کی گفتین کے دا تعاب کو بیا کہ کے دا تعاب کو بیار بیہ کی گفتین کے دا تعاب کو بیار کی کا کھیں کہا دستے بل قبہ اِس کا ممایز بیہ کی گفتین کی کیا دستے بل قبہ اِس کا معابد بی کی گفتین کے دا تعاب کی کا کھیں کے دا تعاب کو کو کیا کہ کا کھیں کی کا کھیں کے دا تعاب کو کا کھیں کی کا کھیں کے دا تعاب کو کہ کو کو کا کھیں کے دا تعاب کو کہ کے دا تعاب کو کھیں کے دا تعاب کو کھیں کے دو کا کھیں کے دا تعاب کو کھیں کے دا تعاب کو کھی کے دو کو کھی کے دو کا کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو کھیں کی کھیں کی کھی کو کھیں کے دو کھیں کے دو کھیں کے دو کھیں کی کھیں کے دو کھیں کی کھیں کے دو کھیں

ممکن سے کہ تم یہ شبہ کروکہ اسلامی جہا دکی تعلیم میں یہ مکم ہے کہ:مدکر حب تم کی قرم سے حباک کا ادا دہ کرو نو بیطے اس کو اسلام کی دعوت دواگروہ
قبول کرنے قرجنگ سے باز آجا ؤا دراگرا نیکارکرے تو بھیراس کو حزیہ قبول کر لینے
کو کھواگر وہ قبول کرے تب بھی حباک سے راک جاؤادراگرا نیکارکرے تو بھیر تلواد
متارے ادرائس کے درمیان مبتر فیصلہ کرنے والی ہے یہ

اس عکم سے ین یخہ نکلتا ہے کہ مسلام کی تبلیغ کا مدارجا داور تلوار ہی کی توت کی ہے۔ میر ہے۔

سواگریم خود ہی معاملہ کی حقیقت پر تو جر کرو تو ہم کو معلوم ہوجائے گا کہ ہلا) ابنے معاملہ و نمالف کے ساتھ معرکۂ جنگ میں مبی ان احتیاطی تدا سر کا حکم دیتاہے جن سے خونریزی کی ٹوئٹ نہ ائے اور معالمہ یا حن وجو ہ ختم ہو جائے۔ اور اُس کھی منجعی جنگ سے مبلولتی کرنا جا ہتا ہے جس مگہ اصول اخلاق واصول نیج بجی بخیر س ومیش تلوار اُسٹانے کی اجا زت دیتے ہیں ۔

ر اس سنے کہ حب مخالف کی مخالفت اور معاند کی معاندانہ سرگرمیاں اس حد مک بینج جائیں کہ وہ بڑا من اور خاموش حرابیت کو برابر دعوت جنگ ہی دیتا سے اور م س کی دندگی لبر ہونے سے اور م س کی دندگی لبر ہونے سکے تو بھر حرفیف کا اس سے مقابلہ میں معرکہ آرا ہونا ایک فطری امر ہے۔

ای طرح مسلمان میں اگر مشرکین میود ، نصار کے اور منافقین کے اقدام جنگ و حدل سے مقابلہ میں فرراً ہی نیز ، و تلوار کے کراپنے ان حرایوں سے مقابل م جانے اور نغیر لرب ونبی حرمینا نہ بیکار نسرد ع کر دیتے توکسی طرح میں میم قابلِ اعتراض نہ تھا جاتا۔

گرہ سلام نے ان کواس دفت بھی فور اً معرکہ جنگ سے با ذر کھا اوراس اصولی کی جانب تو جہ ولائی کہ اگر جہ تعند و فار قتل سے بھی زیا و استجزہ اور دفع فتنہ کی خاطر قتل جبی بدتر بن اور قبیع شے کو بھی اختیار کرنا از لس طروری ہے۔ تاہم انسا نی جان کی صیانت و حفاظت کے لئے جس صدیک موقع ملے ہم اسے نہ وینا چاہئے۔

لین سلمان کایہ فرض ہے کہ حب اپنے حریف کے سامنے نبرد آ زاہو تو منتقا نہ جذبات کو ضبط کرکے اول اس کویہ تر عنیب وے کہ خبگ و مبل بہت فری چیز ہے اس قبیح حرکت سے باز آ اور اسلام جیے صلح و آئٹنے کے دائی تدبھ قبول کریے تاکه اُس کے قلب میں سلما نوں کے خلا ف جوجذ بات برانگیختہ میں وہ مرد ٹرجائیں اور حق و باطل کا اسٹیا زکرنے کی اُس کو تو فنیق حاصل ہو۔

ا دراگر در دون طا متناس کو بھی منظور نہ کرسے تواس کو ترغیب ڈیے کہ وہ خرقہ دشکیس کی مخصوص رقم ) دے کرمسلما نوں کی بنا ہ میں آجائے اور کم حکومت کی بنا ہ میں آجائے اور کم حکومت کی بنا ہ میں آجائے اور کم حکومت کی جان و مال اور عزت کی ای طرح محافظ ہوجائے جس طرح کہ مسلما نول کی جان و مال اور آبر و کی محافظ ہے تاکہ مہیشہ سے کئے معرکہ آرائی کا یہ تفقید تم ہوجائے اور و د نوں جاعتیں آزاد می سے سابھ اینے اپنے ندم ہب کی بانبدی اور داحت و آرا م سے زندگی بسرکریں۔

سکن ان مردو امورکی ترغیب کے بعد بھی حرایت کا حذیر بُرجنگ و حبول منتقل ہی رہے اور وہ کسی طرح سلما نول کواطینان اور جین سے بیٹینے ہی نو کا اور کیا جا رہ کارہے کہ وہر ہی تلوار ہاتھ میں لیں اور خدا کے بھروسہ پراعدار اسلام کی فتنہ ج کی کا ہمیشہ کے لئے خاتم میں لیں اور خدا کے بھروسہ پراعدار اسلام کی فتنہ ج کی کا ہمیشہ کے لئے خاتم کردیں

آبتم ی انصاف کردکہ جا دکا ہے مکم تبلیغ اسلام کے نئے حیارہ بہانہ ہے یا جہا دے جائز اور صروری و تت میں بھی حزم واحتیا ط کی انتہا ئی حدوجہ و حقیقت میں یہ میں مالے می مستی کا وہ بے نظیر حربہ ہے جو قابلِ حقیقت میں یہ میں مائے کہ اسٹے کا اس قانون سے شعل حذبات کو عور فقلید ہے ذکہ لائتی انگر شت نائی اسلئے کہ اس قانون سے شتعل حذبات کو عور و فکر کا مو قعہ ملتا ہے اور یہ وحقیا نہ حرکا ت کے د فع سے سئے بہترین نسی ہے۔ اور یہ وحقیا نہ حرکا ت کے د فع سے سئے بہترین نسی ہے۔ اور یہ وحقیا نہ حرکا ت سے د فع سے سئے بہترین نسی ہے۔ اور یہ وحقیا نہ حرکا ت میں بہوسی کا ایک آلہ ہے نہ کہ

تبلینے اسلام کا ور بعہ اوراس کی مزید تائید سنیر برسلام صلے اللہ علیہ وسلم کے اس افعدہ سے ہوتی ہے۔ کوجب سمبی آب یا آب سے معلیہ کی قدس جا مست کی قرم ، فاندان میں جا عست کے پاس تبلیغے ہسلام کے بئے تشریف لیجائے یا جو وفو و قوم ، فاندان میں معقبی ند سب کے بئے خدمتِ اقدس میں ما مز ہوتے قان کے ساتھ مدا قب ہسلام کے متعلق ہم تی گفتگو اور مباحثہ و مناظرہ بین آ اگر آلائے و میر شخص اور ان اس کے شاہر میں کہ کسی ایک موقعہ بر بھی آب نے یا آب کے صحابہ میر شخص کی درست کا می کا تذکرہ تک مندی فرایا یک جا اوقات نحاظمبن کی درست کلامی ، نازیبا موکات ، اور تضعیک و تکذیب کا جاب خدہ میں آئی او کلاب کی درست کلامی ، نازیبا موکات ، اور تضعیک و تکذیب کا جاب خدہ میں آئی او کلاب کی درست تعلی کے ساتھ آئی ک

ملکہ تعبض اوقات ترخ د مخاطبی نے دلائل حقہ اور گرابین ما د تہ سے زیج ہوکر جزیہ و بنے پہم اوگا اس کی اور مجبد رکیا کہ آب اس عرصنداست کو منظر طرمالین و حبیا کہ مبا بلہ سے عاجز ہوکر نجران کے و فد نے آب سے جزیہ قبدل کرنے کی درخواست ببنی کی اور منظوری کے تبدستا داں و فرحال وطن کو وہب

> نه شبم نه شب برستم که عدیث خاب گریم چو غلام انتا بم مهه زانتا ب گویم

رُو بربن یوخّاکے واقعہ میں جزید کا فرکبھی اجبکائے اور بجنِ جہاً دسی بھی متعدد باراس کا تذکرہ ہوتار باہے اس لئے صروری ہے کہ اس سئلہ کی وضاحت کے سئے ہمی مجہ سپر دِقلم کیا جائے۔

گذشته مجنسی به تومعلوم موجها ہے کہ سلام کایہ (حزیقا) حکم جنگ و جائی ا وقیل و قبال سے بچنے کی ایک احتیاطی تدبیرہے جس کا فائدہ فالف اور درلین کومسا و یا مذہبتیا ہے ملکہ اکثراد قاست میں سرت حریف ہی کی تحفیظ جان کا باعد بنیا موجا تاہیے۔

سکن مزید و صاحت کے لئے سکہ کی حقیقت ہطرے ہوئے کہ ایک حرایت طاقت ہسلام و خمنی اورا بنی توت کے زعم میں سلما لؤں سے نبرد آزما ہوتی ہے اور جا ہتی ہے کہ اُن کو ننا کر وسے اور صفحہ ہمتی سے حریفِ غلط کی طرح مٹاد گرخو بئی تقدیر کرملم طاقت کا بتہ بھاری ہوجا تا ہے اور حریف کی بنیقدی کے باوجو و دفاعی توت غالب آجا تی ہے تب حریف طاقت می موجا با و جو و دفاعی توت غالب آجا تی ہے تب حریف طاقت می موتباہ و بر با دنکرے اور جنگ و بریکا دکو قائم رکھ کر ہا رسے استیمال کے دریے نہ ہو ملکہ جنگ اور جنگ و بیکا دکو قائم رکھ کر ہا رسے استیمال کے دریے نہ ہو ملکہ جنگ باز سجائے اور جاری مغلومیت اورا ہے غلیہ سے بینی نظر ایک سالانہ مقر رہ باز سجائے اور جاری مغلومیت اور اپنے غلیہ سے بینی نظر ایک سالانہ مقر رہ گئیس رخ یہ سے کہ ہم کو امال و بدے اور جاری حکومت و ہا دی قوم کی گزادی بحال رہنے دے۔

ا در دریا فت پر مجوب جمل کی مرعیان تهذیب توموں ادر محومتوں سے اور دریا فت کر د و گر مذا مب کے گذشتہ اور موج وہ ناریخ سے کہ وہ اس حریف کے با دہ میں کیا فیصلہ صادر کرتی ہیں۔ میں کہ قا بو میں اتے ہوئے وشن کو بناہ نہ دوا در اس کی معاندانہ سر گرمیوں کے انتقام میں مہنے ہے گئے اُسے

فنا کے گھا ہے اور دو۔ تاکہ وغمن کی دشمنی اور معابذت کا مہینے مہینے سے گئے نا تنہ ہو حائے۔

گرفلیفه مبلام فرراً اس کوا ما ل د تبای اور سلا می احکام کے مطابق

حس سے جنگ وجدل موقوت کر دیتا ہے۔ و وابی طاقت اور غلبہ کی نخوت ہی شاتا ہے اور نہ معظم اور استا وِ تهذیب بنکراس کو مغیر من کو مت سے مٹاتا ہے اور نہ معظم اور استا وِ تهذیب بنکراس حکومت کے ذیرِ اڑ ہا ویوں بر معولی حکومت بر قابعتی ہوجاتا ہے۔ ملکہ اس حکومت کے ذیرِ اڑ ہا ویوں بر معولی مٹیکس اخرین ، سالانہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور مجراس پر فرمن ہوجاتا ہے کہ اُن کو سے دفاہ عامہ کا شکیس کے اور نہ فوجی اخرا جات کا شکیک اور نہ فوج میں اُن کو زبر دستی ہورتی کرنے کا اسکوحت ہے۔ عرض حالات عامہ و فاصّہ میں سلان کی جس فرمن ما دو مال اور اون کی عزت و ناموس کی حفاظت فلیف اسلام پڑائی من سے جس فرمن اور مار وری ہے جس طرح سلما نوں کی جان و مال اور اون کی خات و مال اور اون کی خوت و مال اور اون کی خات و مال اور اون کی خوت کی خات کی خات کی خات کی خات کو مال اور اون کی خات کی

اب تم ہی ا نصاف کر وکہ ایسے معولی مکیں پر دنیا کی کونسی قوم اور عالم کاکونیا مزیب قاتے ومفق سے ورمیان سا دیان مغوق عطاکرنے کا مدی ہے اور خلافت چھ کی اس علی زندگی کی نظیر عواس لسلہ میں اسلام کی تاریخ بیش کرتی ہے کس قوم اور کس خریب کی تاریخ میں موجہ دہے ؟

كُورُ الْرَبِ فَي مَا يُنْ مُن مُن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ

واخرك عَوانِا أراع كَمْدُ للَّهِ يَالِعَلَان

## مصنف کی دیگرتصانیت

مالا بارُ علا قدُ مدراس مِن مسلام كي اشاعب في تبليغ راج جرامن بيرومل كاتبول المام معنف سنق الففركي تأريخي محبث مسلم شياحه ل ورتا مرول كحم ورية تليغ اللام- ال السلسل كي مبتري مفقراور تنه

تاریخ ب اور قابلِ دید کتاب ہے جیت سی حفظ الرحمان لمذبه البغمان

ا حادیث کے ختلف نیہ مباحث برما کہ ہے تقلید سقلق گرانقدر معلومات كاف خرص - منفیت كی مائید

مں سنا فرانہ زاک میں مکمی ہو ایمن منما نید برامیشہ مراس فطيع كوائي به يتميت ١٠ ر

ابنارات ليني

ائی کردوں کے اسلامی نصاب تعلیم میں اضل ہوتکی ہو ۔ جبٹی صدی عیوی سے اکیف سم عیدائی سیدبن سی سندانی بعض ديگرز با ون مي ميى اسكار مربورا مجلى في من ضوع بنتم گرستندرسالد كها بواد اين تبول الم علی نے ہس کوخاص ہتا ہے عمدہ کا غذر دیڈ زیب ۖ الربطالات ہی تھے ہں پرتناب نریخ زُبان کی کیے فیم ما تیل

ا طبیع ہوری ہے۔

علا و مید و یل کے یا کتابی محلس ملی واسل ولی اور ملتر قاسم المعار ولیندادر دیگر الم می خوادا

X

نورًالبصرفي سيفرخير لتبرس<sup>ن</sup> ، وسول يم سرونوى بإضطارس بهلي تصنف و ولعف كارك ارشاد رخصوسى طورس رارب سلاميادر كولول في ع نصاب ہونےا ورعام طور برتمام ملمان مجول عور تو ک

مطالع کے لئے الیف کی گئی ہے۔ بهايت سهل ارسيسي ما ف ار دومتم م حالات وتفقيل سدرج كيا كياب بشروع مس تقدم سيرة جة ماريخي طرزميس واورا خرمي هوامع التكلما ورشائل نوى كامين تميت امنا فد مبى كيا كياب-

يسيرة ابتك مبت زياده مقبول مولى م الم<del>را</del> طرزادارا درسلاستِ مضامین کو نهایت بیندکیا جار کا سهار نبورا وروبلی وغیرو کے متعد مدارس السامیداد

طباعت عمالة نائع كيائي . سلاى اخبارات سائل منيك وربتانع بوئى منى منت سے عال كري سبت نے مبربیت بی عمدہ خیالات کا اخلار کیا ہے جم تقریب استرین مقدمدا در مزید اضا فور سے ساتھ عنقریب

تین سومعفات بتیت حرب باره که شه ۱۲ ر